

ازافادات : حفرت حاجي فكيل احمرصاحب چشتى دامت بركاتهم

مجازِ بيعت: عارف بالله حصرت اقدس مفتى محمه حنيف صاحب چشتى وامت بركاتهم



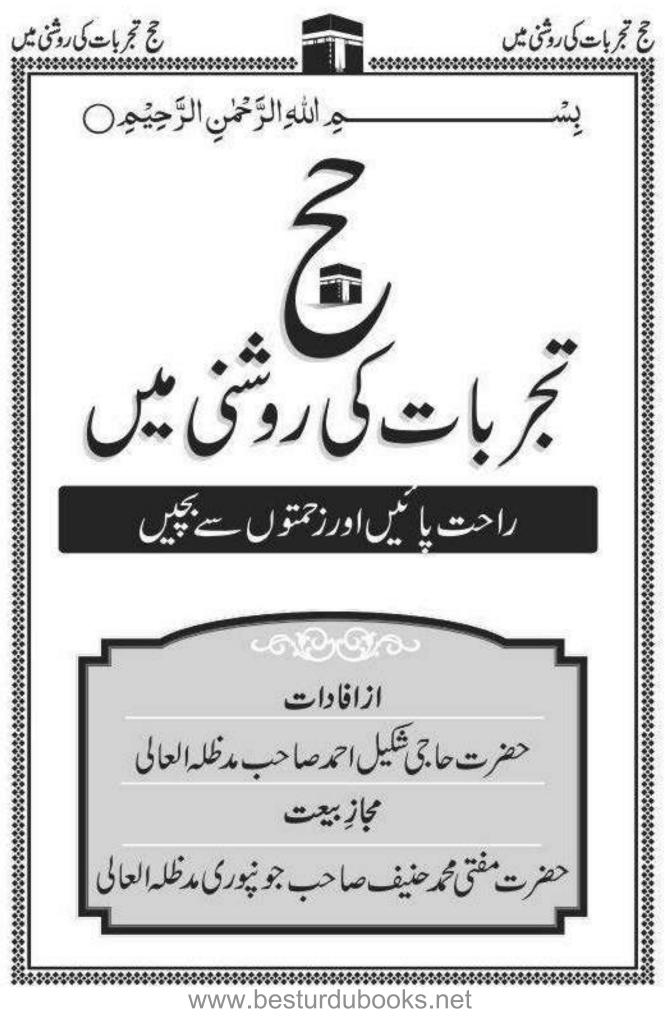



جج تجربات کی روشن میں

# مراق يبصيلات آليمه

كتاب كانام: حج تجربات كي روشني ميس

ازافادات : حضرت حاجي شكيل احمرصاحب مدظله العالى

جمع وترتيب : خدام حضرت والامد ظله العالى

طبع اول : ایک بزار ۲۰۰۵ء

طبع دوم : تین ہزار ۲۰۰۲ء

طبع سوم : دو **نر**ار **المندا**ء

طبع چهارم : ایک ہزار ۱۹۰۲ء

ناشر : حراپبلی کیشن، پنویل ممبئی، انڈیا۔





ادارہ اسلامیات، محد علی روڈ ممبئی۔

فون: 022-2435243

#### ناوين

|      | ∞⇔≼ عناوین ⊳ہی۔                                 |
|------|-------------------------------------------------|
|      |                                                 |
| _    | کلماتِ بابرکات                                  |
| 1+   | تقريظ                                           |
| 11-  | ا پیخ مج کومقبول کیسے بنائیں؟                   |
| lo,  | سفرِ حج ایک آسان سفر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 14   | حج كامقصد                                       |
| 14   | ايك مثال                                        |
| M    | نیت کے ساتھ تدبیر ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 19   | عقل مندآ دمی ہر کام سوچ کر کیا کرتاہے           |
| **   | تمازالله کی یاو کے لیے ہے                       |
| 22   | ج میں جانے سے پہلے کے کام                       |
| ra   | دعوت کھانے میں وفت ضائع نہ کریں                 |
| 24   | جانے سے ایک روز پہلے                            |
| ľΛ   | فون کرنے والوں کی زیاوتی                        |
| 19   | احرام کہاں ہے پہنیں؟                            |
| ۽ سو | گھر سے نکلتے وقت کھا ناساتھ لے لیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |



| ت کی روشخ<br>معمد معمد | بات کی روثنی ش<br>معدد دورود |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲                     | جہاز کی بگنگ کے وفت کھانے کی تفصیل لکھوادیں                                                                                        |
| ٣٢                     | ہوائی اڈے پر کیا کرناہے؟                                                                                                           |
| ٣٣                     | جهاز میں احتیاط کی باتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                             |
| ٣٦                     | احرام کی نیت کب کریں؟                                                                                                              |
| ۳۸                     | جہاز میں ساتھی کے بچھڑنے پر پریشان نہوں ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                    |
| ٣٩                     | ايك ضروري مسئلے كي وضاحت                                                                                                           |
| ۲۲                     | جج میں عورتوں کا برقع کیسا ہو؟                                                                                                     |
| ساما                   | ایک ضروری تنبیه                                                                                                                    |
| የተ                     | حج كامقصد                                                                                                                          |
| గద                     | مقبول حج كى علامت                                                                                                                  |
| 74                     | نیکیوں کی بر بادی کا ایک بڑاذ ریعہ                                                                                                 |
| ٩٧                     | نجات كاراسته                                                                                                                       |
| ۵٠                     | الله بإك كامنگايا مواسامان                                                                                                         |
| ۵۲                     | يا در تھنیں! جے میں اعمال پر مہریں گئتی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                              |
| ۵۳                     | کیا تقویٰ آپ کے سامان کی فہرست میں شامل ہے؟                                                                                        |
| ۵۵                     | تقویٰ سے کہتے ہیں؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                             |

| <b>A</b> 2 | 5.1.5. bb 3                                   |
|------------|-----------------------------------------------|
| 02         | حج میں جھگڑ ہے ہے بیچنے کا تھم                |
| ۵۸         | کچھمفیدمشورے                                  |
| A1         | لا يعنى كاايك اورموقع                         |
| 44         | دل کس کے لیے ہے؟                              |
| 417        | مکه مرمه بینی کرسب سے پہلے کیا کریں؟          |
| ٨ĸ         | طواف کس طرح کریں؟                             |
| 44         | حرم میں ملا قات کی جگہ تعین کرلیں ۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ۷.         | حجرٍ إسود كا بوسه                             |
| ۷۱         | ج میں عقل کو دخل نہیں                         |
| ۷۳         | اسلام درحقیقت نام ہے مان لینے کا              |
| سم کے      | ایک انهم نکته                                 |
| ۵۷         | جاراحال                                       |
| 4          | طواف کرتے ہوئے کیا پڑھیں؟                     |
| ۷٦         | طواف کے دوران میرامعمول                       |
| ΔI         | دورانِ طواف كعبة الله كود ي <u>كهنه كاحكم</u> |
| ΔI         | شكايتون سے گريز كريں                          |



| *****     | بات کی روشنی میں موجی میں موجی جی آجر بار<br>موجی میں موجی میں موجی موجی موجی موجی موجی موجی موجی موجی |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲        | طواف کے فوراً بعد سعی کرنا ضروری نہیں                                                                  |
| ۸۳        | الله ياك كي مهرياني                                                                                    |
| ۸۴        | دوران سعی دعا قبول ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔                                                                      |
| ۸۳        | ا يك غلط فنجى كاازاله                                                                                  |
| ۸۵        | سعی کے دوران دوڑ نا                                                                                    |
| ٨٦        | حلق کرانا افضل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         |
| ۸۷        | عبادتوں میں افضل طواف ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                      |
| ۸۸        | حرم میں نماز کس طرح پرھیں ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
| <b>A9</b> | ا پنے اوقات کی ترتیب خود بنائمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             |
| 9+        | عورتوں کو گھر کی تماز میں حرم کا ثواب ملتاہے                                                           |
| 91        | عورتوں کے لیے ضروری ہدایات                                                                             |
| 91"       | ملاقاتیں،،،ایک دھوکہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         |
| 914       | حرم میں زبان کی حفاظت نہایت ضروری ہے                                                                   |
| 90        | مسجد میں فضول باتیں کرنے پروعیدیں                                                                      |
| 94        | نگاہ کی حفاظت بھی بہت ضرور کی ہے                                                                       |
| 91        | نفلی طواف کب بند کریں؟                                                                                 |

|      | بات کی روشنی میں<br>معدہ معددہ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99   | مجے کے پانچے دن                                                                                                                      |
| 1+17 | ایثاروهم دردی                                                                                                                        |
| 1+4  | منى عرفات اور مز دلفه میں قیام                                                                                                       |
| 11+  | ایک تجربه                                                                                                                            |
| 111  | ٠ ارذ والحبرك تين كام                                                                                                                |
| 111  | ايك انهم بات                                                                                                                         |
| 1112 | موبائیل کی رنگ تون بدل لیں                                                                                                           |
| 110  | طواف زيارت                                                                                                                           |
| 114  | ىيەسئلەنجى جان كىس                                                                                                                   |
| 114  | چندراحت رسال مشور ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                        |
| 119  | ایک ضروری اغتباه                                                                                                                     |
| 114  | مدينے پاک کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                       |
| iri  | مدینے پاک کی حاضری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                        |
| ITT  | حاضری ہے پہلے تو بہواستغفار کریں                                                                                                     |
| 111  | حضورا كرم علي كي حساس طبيعت                                                                                                          |
| IFC  | الله پاک کی باد کا آسان مراقبه                                                                                                       |



| 3443433 | ر بات کی روشنی میں میں میں میں ہیں۔<br>معدد دورورورورورورورورورورورورورورورورورور |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 110     | الله پاک ہے کس طرح ہاتیں کریں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| 112     | مدینے پاک جانے سے پہلے سیرتِ مبار کہ ضرور پڑھیں ۔۔۔۔                              |
| 11-1-   | روضهٔ پاک پرهاضری ہے پہلے                                                         |
| 11-/_   | روضهٔ پاک پر پڑھاجانے والاسلام                                                    |
| 11-2    | دعائے عرفات                                                                       |
| 11-9    | جج پر لے جانے والے ضروری سامان کی فہرست                                           |
| IM      | سیجه ضروری مدایات                                                                 |
|         |                                                                                   |



## كلماتِ بابركات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة والصلواة والسلام على من كان نبياً والدم عليه السلام بين الماء والطين فسبحان من خلق الانسان من ماء مهين وأنطق له اللسان وأعطاه البيان وان من البيان لسحراً وذلك فضل الله يعطيه لمن يشآء ماشآء ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ولكنَّ اكثر الناس لايعلمون. وللَّه الخلق والامر كله فاذا اراد شيئاً فيقول له كن فيكون. بعد: تاریخ میں قدرت کے ایسے شوا مدموجود ہیں کہ قادر وقبہار جل جلالہُ نے بےروح اور بے جان چیزوں کے واسطےاور ذریعے قدرت کے ایسے شاہ کاراورنمونے ایجادفر مائے ہیں کئرفائے ذی روح دنگ رہ گئے ۔مثلًا



خشک اور پوسیدہ نکڑی ہونے کے باوجوداُسٹن حنانہ کا فراق حبیب رب العالمین برآ ہ وبکااوروہ بھی ایبا کہ کہ بڑے بڑےعرفا اصحاب سے نہ بن پڑے اور بہت ہی معمولی اورضعیف تریرند کے واسطے ابر ہہ جیسے دم خم اور سینہ تاننے والے ہاتھیوں اور ہاتھی سواروں کے جھکے حچٹرا دیے۔اس لیے آج بھی ہم اور آپ اگر کسی کو پچھ نہ سجھتے ہوں مگر خدانغالی قادروقهاراس ہےا بیا کام لےلیں جوہم جیسے انار کھنے والوں سے نہ بن آئے تو کیا عجب ہے۔ پیش نظررسالہ جوآپ کے روبروکم از کم اس حقیر کے روبرواس طرح کے عجائیات میں سے ہے اور بہ یڑھنے کودل جا ہتاہے کہ

نگارِمن که نه مکتب رسید و درس نه کرد سبق بهم زه بیاموخت صدمدرس شد بعنی میرامحبوب وه ہے جونه بھی مکتب میں پہنچا ورنه سبق پڑھا مگر اشاروں میں ابیاسبق پڑھایا کہ پینکڑوں مدرس تیار ہوگئے۔

**344444444444** 

اس سے میری مرادمیر محبوب و محبّ دوست وصدیق حمیم بھائی تھکیل احمدزادمجدهٔ ہیں۔ان کی جس کاوش معہود پر بیہ خامہ فرسائی بیہ سودائی كرر ہاہے ،آپ كے سامنے ہے۔ يڑھئے اورخود فيصله فر مايئے كه اس نا کارہ کی گذارشات محض مجنون کی بروہن یا پچھوٹن اورحقیقت بھی ۔ آ گےبس ایک جیلے پراپنی ہرز ہسرائی ختم کرتا ہوں کہ \_ ''لذتِ ے نه شناس بخدا تانه چشی'' که خدا کی تشم تم شراب کی لذت نہیں پیجان سکتے جب تک کہتم اسے چکھ نہلو۔ بس يره كربى فيصله يجيد "ومااردت الااظهار ماهو الحق عندى" واخیراً دوبارہ کہتا ہوں کہ ہے کہ لذت ہے نہ شناسی بخدا تانہ چشی ۔ بس خود يره هكر فيصله سيجييه والسلام نا كاره وآ وار قسمتول كامارا محمد حنيف غفرلهٔ جو نيوري

٩

۲۵ ررئیج الاول • ۳<u>۳ اج</u>رمطابق ۲۳ رمارچ <del>۹ • ۰ ۲ ی</del>ه



# تقريظ

حضرت مولا نامفتی محمدزیدمظاہری ندوی استاذ دارالعلوم ندوۃ العلمیا کھنؤ

باسمه سبحانة تعالى

جج اسلام کا ایک اہم رکن اور عظیم الشان در ہے کی عبادت ہے، جو زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہوتی ہے۔ اس کے بیے شار فضائل وفوائد اور برکات وثمرات ہیں ۔اگر اس کو قاعدے کے موافق کرلیا جائے اور کسی کو حج مبر ورنصیب ہوجائے تو نہ صرف ہیکہ وہ گناہوں ہے ایسا یاک وصاف ہوجا تا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسسے جنا ہو؛ بل کہاس کے ساتھ اس کو دوسرے روحاتی وہاطنی ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے مجاہدات سے نہیں ہو سکتے۔ جج ایک الیم عبادت ہے جس کے بعد حاجی کی زندگی میں انقلاب آجاتا ہے اور اس کی برکت سے اسے حق تعالی کا سیحے تعلق نصیب ہوجاتا ہے، بس شرط یہی ہے کہ سفر حج میں اخلاص ہواور سفر کا

آغاز ہی شرع کے موافق اور سنت کے مطابق ہواور قدم قدم پراس کو پیش نظرر کھا جائے۔

کیکن نفس اور شیطان شروع ہی ہے حاجی صاحب پر ہرونت ایسے مسلط رہتے ہیں کہ قدم قدم پر خلاف شرع اورخلاف سنت کام کا ارتکاب کرواتے ہیں جس کا حاجی کواحساس بھی نہیں ہوتا ،ا کٹرلوگوں کا حج اسی انداز کا ہوتا ہے۔بس حج کیا اور چلے آئے، نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ حج کے مطلوبہ فوائداور ثمرات جوحاصل ہونا جا ہیے تھے وہ نہیں ہو یاتے ،اس لیے عازم جج کے لیے ضروری ہے کہ سفر جج کے ارادے کے بعد آغاز سفر ہی سے ہروفت اسی فکراورسوچ میں رہے کہ مجھےاس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے؟ كيسے جانا ہے؟ كيا لے كرجانا ہے اور وہاں سے كيا لے كرآنا ہے؟ محترم جناب حاجي تثكيل احمرصاحب زيدمجدة كوالثدتعالي جزائ خیردے کہانھوں نے عاز مین حج کی ایک مجلس میں حج سے متعلق از اول تا آخرالیی ضروری اورمفید با تین تفصیل سے بیان فر مائی ہیں جن کو پیش نظرر کھنے سے قوی امید ہے کہ ان شاءاللہ حج مبروراور حج کامل نصیب ہوگا اوراس کےمطلوبہ فوائد ومنافع بھی حاصل ہوں گے۔نیز موصوف نے اس مجلس میں اینے تجربات کی روشنی میں بہت سی مفید ہاتیں بھی



بیان فرمائی ہیں،مسائل بتلانے ہے احتیاط کی گئی ہے اور اگر کہیں بیان بھی کیا گیا ہے تو وہ حوالے کے ساتھ ہے۔

احقر نے اس کتاب کواز اول تا آخر حرفاً حرفاً پڑھا،اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ بیرسالہ ان شاء الله سفر حج کو کام باب اور مقبول بنانے میں بہت مفیداورمعاون ثابت ہوگا۔ ہرحاجی کواینے سفر کا آغاز کرنے سے قبل بار باراسے پڑھنا جاہیے اور سفر چج میں بھی اسے اینے ساتھ رکھنا ج<u>ا ہے۔ نیزا گراس کتاب کا دوسری رائج زبانوں میں بھی ترجمہ ہوجائے تو</u> ان شاءالله امت کواس ہے زیادہ سے زیادہ نفع ہوگا۔اللہ تعالی جناب حاجی شکیل احمه صاحب کی اس کاوش کوقبول فر مائے اور ان احباب کوبھی جزائے خیرعطافر مائے جنھوں نے اس کی نشر واشاعت کا پروگرام بنایا۔ بیمیرے لیسعادت کی بات ہے کہ تقریظ لکھنے کے بہانے احقر کی بھی اس کام میں شرکت ہورہی ہے۔ تمام قارئین حجاج کرام سے دعا کی درخواست ہے کہ الله تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ضرورت کے موافق دین کی سیجے سیجے خدمت کی تادم حیات توفیق عطافر ما کرخاتمیه یالخیرفر مائے۔آمین۔ محمرز يدمظاهري ندوي (استاذ دارالعلوم ندوة العلما يكصنو)

## ا ہے جج کومقبول کیسے بنائیں؟

غصے کی عادت چھوڑ ویں ،صبر کا دامن نہ چھوڑیں ،تقوے کا توشہ نہ کھوئیں،حالات جوبھی پیش آئیں،آپ اس برکسی قشم کا کوئی تبصرہ نہ کریں؛ بل کہ بیسوچیں کہ میرے مولی کی یہی مرضی ہے، ہم بھی اس پرراضی ہیں۔ اینے لیے خاموش کولازم کرلیں، مزاج کے خلاف سیجھ بھی ہوجائے بلیکن آپ خاموش رہیں،خاموش رہیں،خاموش رہیں۔ اگرآپ نے اپنے غصے برقابو پالیاتو یقین جائے،آپ سب پچھ یا جائیں گے۔ساری برائیاں بھلائیوں سے بدل جائے گی ، دین کا در دآجائے گا،امت کاعم آجائے گا،اللہ کے پیارے بن جائیں گے، نبی کے ڈلارے بن حائیں گے۔ بتائيئة! اوركياجا ہے؟ سب يجھ تومل كيا۔

بتائيئے!اور کیا چاہیے؟ سب کچھتو مل گیا۔ نوٹ: سفر حج میں اس مضمون کو شبح شام پڑھیں اور ہار ہار پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم قال الله تعالى

﴿ الْحَجُّ اَشُهُرٌ مَّعُلُومَتُ فَمَنُ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلارَفَتَ فَمَنُ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلارَفَتَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ وقال رسول الله عَلَيْسِيَّةُ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه الله يَوْ الله يَ

## سفرج ایک آسان سفرہے

محتر م بزرگواور دوس<del>تو!</del>

۱۹۸۱ء میں حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جو نپوریؓ کے ساتھ میراسفر جج پرجانا ہوا، جج کے بعد حضرت نے مجھے سے پوچھا کہ کیا جج میں تکلیف ہے؟ بیس نے کہا حضرت! نہیں، فرمایا جو شخص سیکھ کر جج کرے گا، جلد بازی نہیں کرے گا، اس کے لیے جج بازی نہیں کرے گا، اس کے لیے جج

#### میں راحت ہے اور جوجے سیکھ کرنہیں کرے گا،اسے جے میں تکلیف ہوگی۔

سفر هج ایک آسان سفر ہے۔ سفر کی کچھ تکالیف اور مشقتیں تو ہر جگہ ہی پیش آتی ہیں خواہ وہ سفرا ہے وطن کا ہی کیوں نہ ہو، لہذا سفر حج میں بھی مشقتیں تو ضرور ہیں ۔ لیکن بیہ بچھنا کہ بہت زیادہ مشکلیں ہیں ؛ ایسا ہم نے سوچ رکھا ہے یا ان حاجیوں کی زبانی سن رکھا ہے جضوں نے جج نو کیا ہے ؛لیکن جج سکھ کرنہیں کیا ،ان کا بیسو چنا صحیح نہیں ہے۔ لہذا جج سے متعلق اپنے تجربات کی روشنی میں کچھالی با تیں عرض کرنا چاہتا ہوں جن بر ممل کرنے سے ان شاء اللہ آپ کو بیسفر واقعی آسان معلوم ہوگا۔

جانے والے جاج نے مسائل کی کتابوں سے مسائل دیکھ لیے ہوں گے اور فضائل کی کتابوں کو پڑھ کر جوشوق پیدا ہوتا ہے وہ شوق بھی پیدا ہوں گے اور فضائل کی کتابوں کو پڑھ کر جوشوق پیدا ہوتا ہے وہ شوق بھی پیدا ہوگیا ہوگا، مجھے تو آج اپنے تجربات کی روشن میں کچھ با تیں عرض کرنی ہیں، اللہ پاک مجھے کام کی با تیں کہنے کی اور ہم سب کوان باتوں پڑمل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے، آمین۔
تو فیق نصیب فرمائے، آمین۔



#### مج كامقصد

اگر جج برجانا ہے اور اپنی زندگی بدلنے کی نیت نہیں ہوگاتو اس جج سے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوسکتی اور ان کا تعلق حاصل نہیں ہوسکتا ،تعلق اسے ملے گا جو جانے سے پہلے یہ طے کر لے کہ میری زندگ کے جتنے شعبے ہیں ان میں جو جو کوتا ہیاں ہیں اور خلاف شرع کام ہو رہے ہیں ،اس کی ایک فہرست تیار کروں گا اور پھر آتھیں سنت و شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا۔

یادر کھیں! اگر ہم بیر فہرست تیار نہیں کرتے تو ہمیں تج پر جانے کا محض شوق ہے، اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جج پر کیوں جارہے ہیں؟ اگر ہمیں بیر پنہ نہ ہو کہ ہم وہاں کیوں جارہے ہیں؟ اگر ہمیں بیر پنہ نہ ہو کہ ہم وہاں کیوں جارہے ہیں تو پھر وہاں سے خالی ہاتھ ہی واپس آئیں گے۔ اس کیے کہ جب آ دمی بازار جائے اور اسے پنہ ہی نہیں ہو کہ اسے وہاں سے کیا لانا ہے تو پھر وہ بازار جائے اور اسے پنہ ہی نہیں ہو کہ اسے وہاں بے کیا لانا ہے تو پھر وہ بازار سے خالی ہاتھ ہی واپس آتا ہے۔ ہیں اس بات کے ایری طرح سمجھ میں آ جائے۔ بات کوایک مثال سے سمجھاؤں تا کہ بات یوری طرح سمجھ میں آ جائے۔

**340844844444** 

#### <u>ايب مثال</u>

ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا! ہازار جا کر فلاں فلاں سامان لے آ وَ اور ساتھ میں سامان کی ایک فہرست بھی دی جس میں دس سامان لکھے ہوئے تھے۔ بچہ گھر سے تھیلا اور بیسے لے کر نکلا تو باہراسے اپناایک دوست ملا۔اس نے اینے دوست سے کہا کہ میرے ساتھ بازار چلو۔ دونوں بازار گئے اور ہر دوکان پر ساتھ ساتھ گئے۔ جس بیچے کے پاس سامان کی فہرست تھی وہ تو اپنا سامان لیتا رہا اور تھیلے میں ڈالٹار ہااور دوسریوں ہی خالی کھڑار ہا۔ جب دونوں بازار سے واپس آئے تو ایک کے ہاتھ میں دس سامان تصاور دوسرے کا ہاتھ خالی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سامان لانے کی نیت سے گیا تھا اور دوسرا بغيرنيت كےصرف ساتھ دينے كى غرض ہے گيا تھا۔ اسی طرح نمام حاجی حج کرنے جاتے ہیں ، مکہ جاتے ہیں منیٰ جاتے ہیں، عرفات ومزدلفہ جاتے ہیں۔ان میں کچھ حاجی توبیہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ میں بیالے کرجانا ہے اور وہاں سے بیالے کرآنا ہے۔ اور میچھایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ صرف اتنی ہوتی ہے کہ میں حج کرنے جانا ہے، پھروہ حج کا احرام باندھ کر مکہ چلے جاتے ہیں،طواف کر لیتے



ہیں منی عرفات اور مز دلفہ چلے جاتے ہیں ، پھر مدینے یاک جا کروائیں علے آتے ہیں۔ چول کہ فقط جانے کی اور وہاں جاکر حج کے ارکان ادا کرکے چلے آنے کی نیت ہوتی ہے ،اس کیے وہاں پہنچ کرسارے ار کان اوا کر کے حلے آتے ہیں بلیکن اس کی کوئی نبیت نہیں ہوتی کہ ممیں كيهابن كرجانا بورومال سے كيهابن كرواپس آنا بورالا ماشاءاللد یا در هیں! جانے سے پہلے اپنی زندگی کے شعبوں کوغور سے دیکھیں اوران میں جہاں جہاں کوتا ہیاں ہوں تھیں لکھ کرکسی اللہ والے کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ہم ان ان کوتا ہوں میں مبتلا ہیں ، ہم اپنی ان کوتا ہیوں کو دور کرنا جاہتے ہیں ،آپ مہربانی فر ما کرہمیں ان کوتا ہیوں کو دورکرنے کی تدبیر بتلائیں جن برمل کرکے ہم اپنی ان کوتاہیوں ہے نجات پاسلیں۔

#### نیت کے ساتھ تدبیر ضروری ہے

دیکھے! ایک ہے کوتا ہیوں کو دور کرنے کی نیت کرنا اور ایک ہے ان کوتا ہیوں کو دور کرنے کی نیت کرنے سے وہ ان کوتا ہیوں کو دور کرنے کی تدبیرا ختیار کرنا۔ فقط نیت کرنے سے وہ کوتا ہیاں دور نہیں ہوں گی ؟ بل کہ با قاعدہ تدبیرا ختیار کرکے اس پڑمل

نے ہے وہ کو تاہمال دور ہوں گی۔

مثلاً ایک شخص نے ایک کلوسیب گھر لے جانے کی نبیت کی تو سرف نیت کر لینے سے سیب اس کے گھر نہیں پہنچ جائے گا؛ بل کہ باہرنکل کرسیب کی دوکان ڈھونڈ کراس کے باس جانا ہوگا، دوکان دارکو بیسے دینے ہوں گےاور پھراٹھا کرگھرلانا ہوگا، تب کہیں جا کرسیب گھریہنچگا۔ اسی طرح کوتا ہیوں کو دور کرنے کی نبیت کر لینے سے کوتا ہیاں دور نہیں ہوجا کیں گی؛ بل کہ جس جس فتم کے گناہ اور جس جس فتم کی کو تا ہیوں میں مبتلا ہیں ان سے سچی کی تو بہ کر کےاپنے بس میں جتنا ہے وہ سب کریں ہی تب کہیں جا کر بیشعبے درست ہوں گے۔

## نقل مندآ دمی ہر کام سوچ کر کیا کرتا ہے

سمجھ دار آ دمی جب کوئی کا م کرتا ہے ،کوئی نقل وحرکت کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تواس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اور بے وقوف آ دمی جتنی حرکتیں کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ، وہ کیوں ہات کرتا ہے ، کیوں اٹھتا ہے ، کیوں ہنستا ہے ، كيول روتا ہے، اسے اس كاليجھ پية نہيں ہوتا۔



ہم چوں کہ خود کو بہت عقل منداور ہوشیار سمجھتے ہیں ،اس لیے ہمیں اپنے دنیوی کاموں میں تواس کا بہت خیال رہتا ہے کہ ہم بیکام کیوں کررہے ہیں ،اس سے کیا چاہتے ہیں ؛لیکن دینی اعمال میں ہمیں بیدخیال بالکل نہیں رہتا کہ ہم بیرکام کیوں کررہے ہیں اور اس سے کیا چاہتے ہیں ۔ ہم دینی اعمال انجام ضرور دیتے ہیں ؛لیکن اس سے کیا چاہتے ہیں ، بیہ ہماری نگاہ میں ہوتا ہی نہیں ہے۔

### نمازاللد کی یاد کے لیے ہے

ہم اپنی روز مرہ کی زندگی کو دیکھیں کہ ہم روز اندنماز پڑھتے ہیں؛
لیکن اس سے کیا جا ہتے ہیں، اس کا ہمیں بھی احساس ہی نہیں ہوتا، بس
نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب مقصود نگاہ میں ہے ہی نہیں تو پھر اس نماز کو
پڑھ کر بچھ ل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی
پوچھے کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ تو کہتے ہیں کہ بھی! فرض تھی اس
لیے پڑھی ہے۔ لیکن اگروہ سوال کرے کہ آپ اس سے جا ہتے کیا ہیں؟
تواس کا ہمارے یاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مقصد نظروں سے
اوجھل اور غائب ہے۔

الله تعالىٰ نے نماز كامقصد خودايينے ياك كلام ميں ارشاد فر ماياہے 'و اَقِيم الصَّلُوةَ لِذِكُوىُ" كه نماز قائمَ كروميرى ياد كے ليے۔اس سے پية جلا کہ نماز اللہ کی باد کے لیے عطا کی گئی ہے اور بیا یک مخصوص طریقے پر ہی اوا کی جاتی ہے، جب کہ دیگر بہت سے اذ کارا پسے ہیں جنھیں کسی خاص ہیئت اور طریقے کے مطابق انجام دینے کی کوئی قید نہیں ہے۔مثلاً قرآن مجید کی تلاوت ہے، تیسراکلمہ ہے ، درود شریف ہے ،تو یہ و استغفار ہے۔ بیرسارے اذ کارآپ جلتے پھرتے ،اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے کیٹے بھی انجام دے سکتے ہیں بلیکن نماز ایک ابیاعمل ہے کہاہے آپ <u> حلتے پھرتے ، اٹھتے بیٹھتے ادانہیں کر سکتے ؛ بل کہ اس کے لیے اللہ رب</u> الُعزت نے اینا گھر یعنی مسجد بنوایا کہ میرے گھر میں آؤ، میرے لیے نماز پڑھواورایسی پڑھنے کی کوشش کروجس میں فقط میری یا دہو۔ علاوہ ازیں دیگرشرا نط بھی لگائے کہ پاک ہوں ، باوضوہوں ، قبلہ رخ ہوں وغیرہ وغیرہ۔ بیساری شرائطاس کیے لگائی تمکیں تھیں کہ دیگراذ کار جس میں جلنا پھرنا بھی ہور ہاہے،اٹھنا بیٹھنا بھی ہور ہاہے، ذہن کہیں اور ہے تو زبان کہیں اور ہے اور توجہ کہیں اور ہے ، بیرساری باتیں نماز میں نہ ہوں؛ بل کہ نماز کامل بیک سوئی کے ساتھ اس طرح پڑھی جائے

کہ اللہ کی بادول میں اتر جائے۔ جب اس طرح نماز پڑھی جائے گ تواس کا سب سے بڑا فائدہ بیہ ہوگا کہ جتنی چھوٹی بڑی برائیاں ہیں وہ سب زندگی ہے نکل جائیں گی۔

لیکن اگر ہم غور کریں تو پیۃ چلے گا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور ظاہری شرا لط بھی پورے کرتے ہیں الیکن نماز کے پیچھے جو ہمارا مقصد تفاوہ ہم بھول گئے کہ نمازاس طرح پڑھیں کہ اللہ کی یاد دل میں ایسی راشخ ہوجائے کہ جتنی برائیاں ہیں وہ سب زندگی سے نکل جا ئیں۔ ابھی رمضان گیا تو روزہ بھی ہم نے ایسے ہی رکھا کہ جبح المجھے ہمری کرلی ، دن بھر بھو کے رہے ، شام کو افطار کر لیا اور پھر تر اوت کی پڑھ ئی ۔ پھر دوسرے روز بھی اسی طرح کرلیا۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس سے دوسرے روز بھی اسی طرح کرلیا۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس سے کیا جا ہے ہیں؟ جو چا ہے ہیں وہ جمیں ملایا نہیں؟ اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ ای طرح ویگر تمام عبادات میں بھی تقریباً ہمارا یہی حال ہے۔

### مج میں جانے سے پہلے کے کام

خیر میں اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ آؤں کہ جب آپ جج پر جانے کا ارادہ کریں توجانے سے قبل اپنے تمام معاملات صاف کرلیں، کسی کا بچھ لینا دینا ہوخواہ چھوٹی چیز ہویا بردی چیز ،مال ہویاز مین



جا ئداد ،غرض کچھ بھی ہو، پہلے ان تمام معاملات کوصاف کرلیں۔اس <u>ل</u>یے کہاگرآپ حج کامقصوداوراس کی برکتیں حاصل کرنا جاہتے ہیں تو آپ کو حج ہے پہلے بیسارے کام کرنے ہوں گے۔ کیوں کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کام مقصود نہیں ہوتا؛ بل کہ آ دمی اس سے پچھے جا ہتا ہے۔ پس اگرہم پیرچاہتے ہیں کہ تمیں حج کامقصود حاصل ہوجائے تو پھرہمیں پیر سب کرنا ہوگا۔اس لیے بہت غور وفکر سے اپنی زندگی کا جائزہ لیس کہ زندگی کہاں کہاں گذری ، کن کن لوگوں کے ساتھ گذری ،کسی کا سیچھ ہمار ہے ذے باقی تونہیں،ہم نے کسی کی غیبت تونہیں کی مکسی پر بہتان تونہیں نگایا۔اگرغورکرنے پرمعلوم ہوکہان میں ہےکوئی کام ہم سے ہواہے تو پھر علما اور مشائخ کے پاس جا کرمعلوم کریں کہ حضرت! ہم نے بیربیہ کیا ہے، اب ہم اس کا تدارک حاہتے ہیں تو ہمیں شریعت کی روشنی میں کیا کرنا ہوگا؟ پھرجس طرح وہ بتلائیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اگرجانے ہے قبل ہم نے بیسب کیا ہے تب تو دا قعثاً ہم حج کرنا جاہتے ہیں۔اورا گرہم نے بیہسب نہیں کیااور یوں ہی جج کرنے چلے گئے تو پھراچھی طرح سمجھ لیں کہ حج کرنے سے حج کی فرضیت تو ساقط ہوجائے گی بلیکن حج کا جومقصود ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔جس طرح



غفلت والی نماز سے نماز کا یورانفع نہیں ملتا،اسی طرح غفلت والے حج ہے بھی جج کا بورائفع نہیں ملے گا۔ بیرایک بہت ضروری بات ہے جس یرآ ب کونہایت سنجیدگی اوراہتمام کے ساتھ مل کرنا ہے۔ دوسری اہم بات ریکہ آپ اینے مقام پررہ کرسب سے پہلے جے کے مسائل کتابوں ہے سیکھیں خصوصاً حج کے فرائض ، حج کے واجہات اور ممنوعات احرام توضرور جان لیس کهاس کے بغیر حج کی ادائیگی نہیں ہوسکتی۔ اگرمسائل بازمیس رینے تواقعیں ایک کاغذیرا لگ نوٹ کرلیں یا مسائل دالی کتاب اینے اس جھوٹے بیگ میں رکھ لیں جوجے میں آپ کے ساتھ رہے گا اورحسب موقع اس میں ہے مسائل دیکھتے رہیں، دھیرے دھیرے سارےمسائل مجھے میں آجائیں گے۔البتہ بیہذ ہن نشین رہے کہ آپ جس مسلک کے بابند ہیں،اس مسلک کے کسی عالم کی کتاب ہے مسائل ديكهاكرين -أكرآب حنفي المسلك بين تودد معلم الحجاج" (مصنفه مولانا سعیداحمه صاحب اجراژویؓ) کو ضروراینے ساتھ رکھیں، جس میں مجے کے ضروری مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ بیہ کتاب بازار میں بہآ سائی دست یاب بھی ہے۔اس کےعلاوہ اور بھی تیجھ چھوٹی حچھوٹی کتابیں اب اس موضوع پر لکھیں گئی ہیں ،انھیں بھی لے لیس تو بہت احیما ہے۔

تیسری بات رہے کہ جج کے فضائل حضرت شیخ مولا نامحدز کریاصاحبؓ کی تاریخ کتاب'' فضائل جج'' ہے ضرور پڑھیں اور جوں جوں روائگی کی تاریخ قریب آتی جائے اس کتاب کوزیادہ سے زیادہ پڑھیں۔اگرایک مرتبہ ختم ہوجائے تو دوبارہ شروع کردیں تا کہ جج پورے ذوق شوق کے ساتھ ہو۔

### دعوت کھانے میں وفت ضائع نہ کریں

جس دن آپ کو یہاں سے جانا ہوگا اس سے پہلے یہاں آپ کی خوب دعوتیں ہوں گی ، آج ان کے یہاں ، کل ان کے یہاں ، پرسوں ان کے یہاں ۔ اب دعوت کھانا ہے یا نہیں بیآ پ کا اپنا عمل ہے ، میں اس کے بارے میں پھی کہتا۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہا گر آپ نے گئے کا فارم بھر دیا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے آپ کا بلاوا آگیا ہے تو اب ایک ایک منٹ کو قیمتی جانیں ، جہاں تک ہو سکے اس فکر میں اگ جائیں کہ میرا جے صیح کیسے ہوگا ؟ دعوتیں کھانے جاتے ہیں تو جو کھانا گی جائیں منٹ کا ہوتا ہے اس میں دودو گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ اب آپ خود ہیں منٹ کا ہوتا ہے اس میں دودو گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ اب آپ خود

فیصلہ کریں کہ روز دعوت کھانا چاہیے یا بیٹے کر روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھے سکھاتے رہنا چاہیے۔البتہ جن سے ہمارا کوئی معاملہ ہوا ہے ان سے ل کرتو معافی ما نگ لینی چاہیے کہ جو کچھ میری جانب سے آپ کے حقوق میں کوتا ہی ہوئی ہے اور یقینا ہوئی ہے،البندا آپ مجھے معاف کرد بیجے۔ میں کوتا ہی ہوئی ہے اور یقینا ہوئی ہے،البندا آپ مجھے معاف کرد بیجے۔ میں کوتا ہی ہوئی ہے ایک روز پہلے

ایک دن قبل تمام ملاقاتیوں کی ملاقات سے فارغ ہوجا کیں۔
مثلاً کل صبح کی فلائٹ ہے تو آج کسی سے ملاقات نہ کریں؛ بل کہ تمام
لوگوں سے کہدیں کہ گذشتہ کل تک ملوں گا، آج کا دن مجھے یک سوئی کے
ساتھ گھر میں رہنے دیں یا نکلنے کا وقت بتلا دیں کہ فلاں وقت نکلوں گا،
سارے لوگ اس وقت آجا کیں اور کھڑے کھڑے مصافحہ کرلیں یا
ائیر پورٹ بھنے جا کیں اور وہاں ملاقات کرلیں۔
بہت سے لوگ روائگی کے دن اپنی نا دانی میں آنے والے مہمانوں کی
رعایت میں کھانے وغیرہ کا خوب انتظام کرتے ہیں اور آنے والوں کی
میز بانی میں الجھے رہتے ہیں۔خوب سمجھ لیں! کہ بینفس کا دھو کہ ہے،
کیوں کہ بیوفت تو پورے ذہن کے ساتھ تیار رہنے کا وقت تھا کہ احرام

کا کیڑا بہنتے وقت بیاستحضار رہتا کہ مجھے اللّٰہ پاک بلارہے ہیں ، میں اللّٰدے لیےان کے دربار میں جار ماہوں ،لہٰذا آج کے دن کوئی جائے یائی نہیں کراؤں گا۔اس روز جائے یانی نہ کرانا کوئی بدا خلاقی کی بات نہیں ہے؛ بل کہایک دن قبل تک آپ جننے افراد بلانا اور کھلانا جا ہیں شوق ہے کھلائیں ،کوئی آپ کونع نہیں کرتا ؛لیکن اس ون نہ کھلائیں ۔ کیوں کہ تجربہ بیربتا تاہے کہ اس دن کی کثرت ملاقات سے حاجی بالکل تھک جاتا ہے۔لیکن لوگ ہیں کہاپنی نا دانی میں چلے جاتے ہیں اور اگر بیوی بھی ساتھ جارہی ہےتو وہ ان سارےا نظامات میں الگ پریشان ہوتی ہے۔اب وہ میاں سے پوچھتی ہے کہ آپ کا فلاں سامان رکھ دوں؟ تو حاجی صاحب کو برڑاغصہ آتا ہے کہ تجھے سامان سمجھا وُس مایا ہر آئے ہوئے مہمانوں کودیکھوں؟ دیکھتے! بیہ بے جاغصہ ہور ہاہے یانہیں ہورہاہے؟ مج پر جارہے ہیں اور حرام ہورہا ہے۔ پھر میاں کا ٹھیک جواب نه ملنے پر بیوی کوبھی غصہ آرتا ہے اور وہ بھی بلیٹ کر جواب دیتی ہےتو وہ بھی حرام میں مبتلا ہوتی ہے۔للہذااس روز کھانے وغیرہ کاانتظام کرکے کیوں ایسی فضا بنائی جائے جس کی بنایر حج پرجانے ہے تیل ہی حرام کاارتکاب کرنایڑے۔

سارا سامان ایک دوروز پہلے پیک کر دیں اور آخری ون خوب آرام کر کے اطمینان کے ساتھ گھرسے نگلیں تا کہ وہاں پہنچ کرآپ پوری طرح تازہ دم رہیں اور پوری بشاشت کے ساتھ مناسک جج ادا کرسکیں۔ بیساری با تیں فرائض یا واجبات کی قبیل سے نہیں ہیں؛ لیکن اگران با توں کا خیال نہیں رکھا گیا تو فرائض دواجبات میں خلل آئے گا۔

## فون کرنے والوں کی زیادتی

بہت ہے اوگ موبائل پرفون کرنے کے عادی ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم حاجی صاحب کوبالکل نکلنے کے وقت فون کریں گئے تا کہ سب سے آخر میں بات کرنے کی وجہ سے حاجی صاحب کو وہاں بھی ہماری یاد آئے۔اس فون کے چکر میں حاجی کو گھر سے نکلتے وقت کی دعا بھی یاد نہیں رہتی کہ مجھے گھر سے رخصت ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے، وہ بے چارہ لوگوں کے فون اٹینڈ کرنے میں ہی مصروف رہتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا نہت ہی گھر سے نکلتے وقت کوئی فون اٹینڈ نہ کریں۔ اگر کسی کو اس بات کا بہت ہی شوق ہے کہ حاجی صاحب کو ہماری یاد آئے تو وہ ائیر یورٹ پر چلا جائے کہ جب وہاں حاجی صاحب سے ملاقات تو وہ ائیر یورٹ پر چلا جائے کہ جب وہاں حاجی صاحب سے ملاقات

ہوگی توممکن ہے آپ کاچہرہ حاجی صاحب کے ذہن میں محفوظ ہوجائے کہ فلال صاحب بھی ائیر بورٹ پرآئے تھے، لہذا ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔

ممکن ہے آپ حضرات بیسوج رہے ہوں کہ بیآ دمی کون سے جج کا بیان کررہاہے ؟ لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لیس کہ بیہ بہت اہم ہا تیں ہیں آپ انھیں معمولی نہ مجھیں۔ کیوں کہ مسائل کی روشنی میں جج ہوتا ہے اوران باتوں کی رعایت سے جج بنتا ہے۔

#### احرام کہاں سے پہنیں؟

روائل کے دن احرام گرنی سے باندھ کرنکلیں، کہی بہتر ہے۔ اس لیے کہ ائیر پورٹ پرسوائے بیت الخلاکے کوئی الی مناسب جگہ نہیں ہوتی جہال جا کرھاجی اپنے کپڑے اتارکراحرام باندھ سکے، اس لیے بہتر کہی ہے کہ ھاجی اپنے گھر سے احرام باندھ کر نگلے۔ میں یہ باتیں آپ کواس لیے بتلار ہا ہوں کہ نفس اور شیطان ہرگزیہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا حج ضجے جو ریہ بات آپ کے علم ہرگزیہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا حج ضجے جو ریہ بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ائیر پورٹ کے بیت الخلا میں انگش ٹو ائیلیٹ بنی ہوتی ہے جہاں لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے جاتے رہتے ہوتی ہونے جاتے رہتے



ہیں۔اس طرز پربی ٹو ائیلیٹ پربیٹھ کر فارغ ہونے میں اکثر تجاج کو بڑی دفت ہوتی ہے جس کی بناپرا یسے تجاج نیچے بیٹھ کراستجا کرتے ہیں۔
اب نیچے بیٹھ کرفارغ ہونے میں وہ کتناپانی بہاتے ہیں کتانہیں بہاتے ؟
کیا بہایا گیا سارا پانی بہہ کرچلاجا تاہے یا کچھ باقی رہ جاتا ہے؟اس کا کچھ علم نہیں ہوتا اور ہو بھی کسے کہ ادھر ایک آ دمی اندر بیٹھا ہے اور باہر لوگوں کی لائن گی ہے،وہ دروازہ پٹتے رہتے ہیں کہ حاجی صاحب جلدی نکلو، حاجی صاحب جلدی نکلو، حاجی صاحب جلدی نکلو، حاجی صاحب جلدی بانی احرام کی چا در کے کسی کونے میں لگ گیا تو پھر حاجی ہے خیالی میں اسی بانی احرام کی چا در کے کسی کونے میں لگ گیا تو پھر حاجی ہے خیالی میں اسی نا پاکی کولے کرحرم تک جائے گایا نہیں جائے گا؟

اس کے علاوہ باہر والوں کے سلسل کھنکھٹانے پر جاجی کوان پر غصہ بھی آتا ہے اور پھروہ اسی غصے کی حالت میں احرام باندھتا ہے۔ اس لیے میں بہ طوراحتیا طآب کوالسی باتیں بتار ہاہوں کہ اگر آپ کوان کاعلم نہ ہو تو پھر آپ الجھ جائیں گے۔ لہذا آپ احرام اپنے گھر سے، ہوئل سے یا مسافر خانے سے باندھ کر جائیں۔ البتہ ابھی نیت نہ کریں، نیت کب کرنی مسافر خانے سے باندھ کر جائیں۔ البتہ ابھی نیت نہ کریں، نیت کب کرنی مسافر خانے سے باندھ کر جائیں۔ البتہ ابھی معلوم کر کیں۔ نیزاحرام کی حالت میں دو پی والی سلیبر چیل بہنی جاتی ہیں، اس کا مسئلہ بھی معلوم کر کیں۔ نیزاحرام کی حالت میں بہنی جانے والی چیل چندروز پہلے بہنا شروع کردیں تا کہنی چیل بہنے میں بہنی جانے والی چیل چندروز پہلے بہنا شروع کردیں تا کہنی چیل بہنے

## کی دجہ سے اگر کہیں زخم ہوجائے تو تیہیں اس کاعلاج بھی ہوجائے۔ گھر سے **نکلتے وفت کھا ناساتھ لے لیں**

جب گھر سے نکلیں تو سچھ کھانا اپنے ساتھ ضرور لے لیں ۔ ممکن ہے کچھلوگ بیہوچیں کہ جب جہاز میں کھانا ملتا ہےتو پھرگھرے کھانا لے جانے کی کیاضرورت ہے؟ بے شک جہاز میں کھانا ملتاہے؛ لیکن جدہ ائیر بورٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں کی ضروری کاروائی مثلاً لیجے ، امیگریشن،اورسیکیورٹی چیک اپ وغیرہ میں اس قدر وفت لگ جا تا ہے کہ حاجی کو بھوک <u>لگنے گ</u>تی ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو وہاں حاجی کوسوائے بانی کے پچھ نظر نہیں آتاجس برحاجی کو غصہ آتا ہے کہ ہم یہاں تین گھنٹے سے یڑے ہوئے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ائیر پورٹ منتظمین کو کم از کم تبجھ کھانے کا تو انتظام کرنا جا ہیے تھالیکن وہاں کھانے کاانتظام ہوتا ہے اورنہ ہی آپ کوآپ کے غصے کی بنایر کچھ کھانے کو ملے گا۔ لہذا بھوک سے، غصے ہے،لایعنی اورغیبت سے بیخے کے لیے بہتریہی ہے کہ آپ اپنا کھانا ساتھ لے کرجائیں۔اگر دوآ دمی جارہے ہوں تو وہ اپنے ساتھ کم از کم جار

آدمیوں کا کھانا لے لیں اور نیت بیکرلیں کہ ہم اللہ کے دومہمانوں کواپنی طرف ہے کھانا کھلائیں گے۔

## جہازی بگنگ کے وقت کھانے کی تفصیل لکھوادیں

اگرآپ کسی ٹورسے یا دیگر کسی ذریعے سے جارہے ہوں تو جانے سے قبل ایک بات ضرور لکھواویں کہ ہمیں فلائٹ میں وہ کا (سبزی) کھانا چاہیے، نان وہ کا (گوشت) نہیں چاہیے۔ میں یہ ہیں کہتا کہ جہاز میں ملنے والا نان وہ کا (گوشت) حرام ہوتا ہے؛ کیکن حاجی کے لیے وہ کا کھانے ہی میں احتیاط ہے۔

#### ہوائی اڈے پر کیا کرناہے؟

ائیر پورٹ کی تمام ضروری کاروائی مثلاً ایمیگریشن،سیکیورٹی چیک اپ وغیرہ میں تقریباً تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس دوران آپ تمام کاروائیوں سے فارغ ہونے کے بعد دور کعت نفل نماز احرام کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے،البنتہ جج یا عمرے کی نیت انجھی نہ کریں۔ کیوں کہ بعض اوقات فلائٹ میں تاخیر ہوجاتی ہے، جب

حاجی جج یا عمرے کی نیت کر لے گا تو اسے احرام والی تمام پابند یوں کا خیال رکھنالازم ہوگا۔لہذا بہتر یہ ہے کہ دورکعت نماز تو ائیر پورٹ پر پڑھ لیں ؛لیکن نیت بعد میں کریں۔

فلائث میں جانے ہے لیا گراستنجاوغیرہ کامعمولی نقاضہ بھی ہوتو آپ ائیر پورٹ ہی پر فارغ ہولیں۔اس لیے کہ اول تو فلائٹ کا استنجا خانہ بہت تنگ ہوتا ہے، نیز فلائٹ میں مستقل اعلان ہوتا رہتا ہے کہ جاج کرام پانی نہ گرائیں۔اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی تمام ضرورتوں سے ائیر پورٹ پر ہی فارغ ہولیں۔

جب آپ کی سیٹ کنفرم ہوجائے تواب آپ اس بات کو لیے بغیرر وانہ ہوجائے گا؛ بل کے کر قطعاً پر بیثان نہ ہوں کہ جہاز آپ کو لیے بغیرر وانہ ہوجائے گا؛ بل کہ سیٹ کنفرم ہونے کے بعدا گر آپ استنجے وغیرہ میں مشغول بھی ہوں گے تب بھی آپ کے نام کا اعلان ہوگا کہ فلال حاجی رہ گیا ہے، جلدی آ جائے۔ لہذا آپ استنجاوضو سے فارغ ہوکراحرام کی دورکعت فل پڑھ لیں ،ان دورکعتوں کے اندر پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری کی نیت کی سورہ کا خلاص پڑھنا مسنون ہے۔ اب بید کہ احرام کی نیت کیسے کرنا ہے؟ بیر آپ مسائل کی کتابوں مثلاً معلم الحجاج ،آسان جج ،

اورايضاح المناسك وغيره ميں ديکھ ليں۔

# جہاز میں احتیاط کی باتیں

فلائث میں بیڑھ جانے کے بعد جب ائیر ہوسٹیس آپ کے سامنے کھانا لاکر رکھے گی تو آپ کو کھانے کی ٹرے میں پچھے چھوٹے چھوٹے پکٹ ملیں گے کسی میں دودھ ہوگا ،کسی میں نمک ہوگا ،کسی میں مرج ہو گی دغیرہ وغیرہ ۔ ان پیکٹوں میں ایک پکٹ ٹشو پییر کا بھی ہو گا جسے '' فریشنز'' کہتے ہیں۔وہ ٹشو پیر <u>کھلنے</u> کے بعدا تنابر اہوجا تاہے کہ آپ اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ اپنا چہرہ اور ہاتھ وغیرہ یو چھے سکتے ہیں ؟ لیکن خیال رہے کہ اس ٹشو پیر میں خوشبو ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ائیر بورٹ براحرام کی نیت کر لی ہو گی تواب آپ کے لیے اس خوشبودار تشويبير كااستعال كرنا درست نه جوگاءاس ليے كه حالت واحرام ميں خوشبودار چیزوں کا استعال منع ہے۔للہٰ دااحرام کی نبیت کر لینے کے بعد اس ٹشو پییر کےاستعال سے گریز کریں۔ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ائیر ہوسٹس آپ کے سامنے نان و ج ( گوشت )لا کرر کھے گی ،حال آں کہ آپ نے بگنگ کے وقت و ت رسزی ککھوایا تھا۔ جب آپ اس سے و ت کا مگلیں گے تو اولاً تو وہ کہے گی کہ و ت نہیں ہے، نان و ت جی ہے اور یہ بالکل حلال ہے؛ لیکن آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں اور اس سے و ت جی کا مطالبہ کریں کہ ہم نے بنگ کے وقت و ت ککھوایا تھا، لہذا ہمیں و ت جی بی عام البدا ہمیں و ت جی میان آپ کو و ت کھا نا آپ اصرار کریں گے تو آپ کے اصرار پر وہ دوبارہ آپ کو و ت کھا نا لاکر دے گی۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں تو اس کے چرے کی طرف دیکھنے سے کھمل پر ہیز کریں؛ گفتگو کریں تو اس کے چرے کی طرف دیکھنے سے کھمل پر ہیز کریں؛ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشتبہ مال سے نہنے کی فکر میں بدنگاہی کے بینی حرام کیں بین بین ہو کہ مشتبہ مال سے نہنے کی فکر میں بدنگاہی کے بینی حرام میں بدنگاہی ہو کہ مشتبہ مال سے نہنے کی فکر میں بدنگاہی کے بینی حرام میں بدنگاہی ہوجا کیں۔

اسی طرح کھانے کی ٹرے میں ایک میٹھی ڈش بھی ہوگی جس کے اوپر زعفران یا الا بیجی کاسفوف (بغیر پکا ہوا) ڈالا گیا ہوگا۔ چول کہ حاجی کا فی دیر کا بھوکا ہوتا ہے ،اس لیے اسے بید خیال نہیں رہتا کہ مجھے اس طرح کی چیزیں نہیں کھانا چاہیے، وہ بے خیالی میں اسے کھالیتا ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں کھانا چاہیے، وہ اسے کھا چکا ہوتا ہے ۔حال آل اسے احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسے کھا چکا ہوتا ہے ۔حال آل کہ احرام کی حالت میں ایسی خوشبودار چیزوں کا کھانا جو پکی ہوئی نہ ہول منع ہے۔



### احرام کی نیت کب کریں؟

جب آپ کھانے سے فارغ ہوجا تیں تواب احرام کی نیت كرليں۔اس دھوكے ميں ندر ہيں كہ كھانے كے بعد نبيندآ رہى ہے،الہذا سلے کچھ در سولوں پھر تازہ دم ہوکر نیت کرلوں۔اس لیے کداب تک کے تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے آپ بہت تھک چکے ہوں گے ،جب کھانا کھا کرسوئیں گےتو پھرسوئے ہی رہ جائیں گے اور بلانیت ہی کے میقات سے گذر جائیں گے۔حال آل کہ میقات کے آنے سے پہلے جہاز میں کئی مرتبہ میقات کے آنے کا اعلان بھی ہوتا ہے؛ کیکن چوں کہ آب بالكل بے خبرسوئے ہوئے ہوں گے،اس ليے آپ كو پچھ پہتے ہيں ھلے گااورآپ بغیرنیت ہی کے میفات سے گذرجا نیں گے جس کی بنایر آپ کے ذمے دم واجب ہوجائے گا۔ (معلم الحجاج مکتبہ یادگاریشنج) حضرت مفتی محد شفیع صاحب ًنے تحریر فرمایا ہے کہ 'موائی جہاز کا راسته عموماً خشکی کے اوپر سے براہِ قرن المنازل ہوتا ہے، ہوائی جہاز قرن منازل اور ذات عرق دونوں میقاتوں کے اوپر سے گزرتا ہواول حل میں داخل ہوتا ہے پھر جدہ پہنچتا ہے۔اس کیے ہوائی سفر میں تو قرن المنازل کے اویرآنے سے پہلے پہلے احرام باندھنا واجب ہے۔ چوں

کہ ہوائی جہاز میں اس کا پتہ چلنا تقریباً نامکن ہے کہ جہاز کب اور کس وقت قرن المنازل کے اوپر سے گزرے گا،اس لیے اہل پاکستان اور ہندوستان کے لیے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے وقت ہی احرام باندھ لیس (یعنی نیت کرلیں) اگر بغیر احرام باندھے(یعنی بغیر نیت کرلیں) اگر بغیر احرام باندھے(یعنی بغیر نیت کیے ہوئے) ہوائی جہاز کے ذریعے جدہ پہنچ گئے تو ان کے ذمے دم یعنی ایک قربانی بکرے کی واجب ہوجائے گی اور گناہ اس کے علاوہ ہوگا جس کی وجہ سے جج ناقص رہ جائے گا ہمقول نہیں ہوگا، بہت سے ججاج اس میں غفلت کرتے ہیں۔ بہت سے ججاج اس میں غفلت کرتے ہیں۔ (جواہر الفقہ جلد نہبرایک ہوئی ہوں کے دور اس میں غفلت کرتے ہیں۔

لہٰذا آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ احرام کی دورکعت نفل نماز ائیر پورٹ پر پڑھ لیس، پھر فلائٹ میں کھانے سے فارغ ہوتے ہی نیت کرلیں۔نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا کب ہویہ تو بیان ہو چکا؛ البتہ کیسے ہویہ کتا بوں میں دیکھ لیس یاعلاسے معلوم کرلیں۔

بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حاجی نے نیت کی اور تلبیہ پڑھنا شروع کیا، ابھی تلبیہ مکمل نہیں ہواتھا کہ پاس بیٹھے ساتھی نے پوچھا کہ میں بھی نیت کرلوں اور تلبیہ پڑھلوں؟ اس نے کہا ہاں ہم بھی نیت
کرلواور تلبیہ پڑھلو، پھروہیں سے تلبیہ پڑھنا شروع کردیا جہاں سے
چھوڑا تھا تواگر چہاس طرح پڑھنے سے بھی تلبیہ ہوجائے گا، تاہم یہ
بہتر نہیں ہے۔ بہتر بہی ہے کہا زسرِ نوتلبیہ کیے۔

# جہاز میں ساتھی کے بچھڑنے پر پر بیثان نہ ہوں

حاجی جب جج کرتا ہے تو عموماً اس کے ساتھ یا تو گھروالے ہوتے ہیں یا کوئی قربی رشتہ دار ہوتا ہے یا پھر کوئی دوست ہوتا ہے اور دلی تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ میراعزیز میری بغل والی سیٹ پر بیٹھے۔ بعض مرتبہ تو نمبر وارسیٹ دی جاتی ہے؛ کیکن اکثر ایسانہیں ہوتا۔ اگر نمبر وارسیٹ دے بھی دیتے ہیں تب بھی اس قدر گڑ بڑ ہوتی ہے کہ جاج جہاں جا ہے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔

اگرساتھ میں ابا ، امال ، بیٹی ، بہن یا بیوی ہے تب تو بہتریہ ہوتو ہے کہ انھیں اپنے ساتھ ہی بھا کیں ، آگر بغل میں اور کی سیٹ ہوتو اسے کہ انھیں اپنے بیاس بھالیں۔ اس سے درخواست کر کے سیٹ تبدیل کر کے انھیں اپنے یاس بٹھالیں۔

لیکن اگر ساتھ میں کوئی دوست ہوتو اس سے پہلے ہی طے کرلیں کہ جہاز
میں الگ الگ ہوجانے کی صورت میں ہم ایک دوسرے کو تلاش نہیں
کریں گے۔اس لیے کہ اللہ ہی طرف سے بیا نظام ہوگیا کہ جب
دور رہیں گے تو آپس میں با تیں نہیں ہوں گی۔(ای طرح بیجی طے
کرلیں کہ پورے سفر میں ساتھ رہنے کے باوجود ضرورت کے بقدر ہی
گفتگو کریں گے )۔

پھریہ کہ تلاش کرنے میں ایک بڑانقصان یہ بھی ہے کہ دوران تلاش جہاز میں بے پردہ بیٹی ہوئی عورتوں پرنگاہ پڑنے کا قوی امکان ہے، لہذا بہتر بہی ہے کہ دوست کو تلاش نہ کریں۔ کیوں کہ جہاز سے اتر نے کے بعد سارے مسافر ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا دوست آپ کو جہاز میں نہ بھی ملاتب بھی جہاز سے اتر نے کے بعد بہ ہرحال وہ آپ کول جائے گا۔ سفر میں جنتی تنہائی ہوگی اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا اور جتنا میل جول زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔

ایک ضروری مسئلے کی وضاحت

آج ک<del>ل جج کے لیے جانے والی عورتوں کو</del> بیمسئلہ بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ احرام کی حالت میں کپڑا چہرے پرنہیں لگنا چاہیے، یہ



نادان اپنے گمان کے مطابق سیمجھ بیٹھی ہیں کہ چبرہ ڈھانکنامنع ہے اس بناپر بے پردہ ہوکر گھوتتی ہیں، حال آس کہ بیہ بات سراسر غلط ہے۔ چبر بے پر کپڑانہ لگنے کا بیمطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت چبرہ کھول کر گھو ہے؛ بل کہا ہے چبرے کا بردہ بھی ضرور کرنا جا ہے۔

اگرکوئی میہ کے جہاب! میر کیے کہ چہرہ ڈھانگا بھی جائے اور چہرے پر کیڑا بھی نہ گئے؟ ہاں ہاں میمکن ہے اور تدبیر سے ممکن ہے۔ اس طور پر کہ بازار میں ایسی ٹوئی دست یاب ہے جسے اگر سر پر رکھ لیس توایک چھے نماین جا تاہے جس کے اوپر سے باآسانی نقاب ڈالا جاسکتا ہے۔ اس طرح پر دہ بھی ہوجا تاہے اور چہرے پر کیڑا بھی نہیں لگتا۔

خوب اچھی طرح سمجھ کیں کہ جو عورت جج میں پردے کا اہتمام نہیں کرے گی وہ زندگی میں بھی بھی پردے کا اہتمام نہیں کرسکے گی،اسی طرح جومرد جج میں نامحرم عورتوں کودیکھنے سے نہیں بچے گاوہ زندگی میں بھی بھی اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرسکے گا۔

نامحرم عور نیس کون می ہیں ہی معلوم ہونا ضروری ہے۔ سواس کی وضاحت کرتا چلوں کہ نامحرم عور نیس جنصیں دیکھنے سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے۔ ان میں عام عور توں کے علاوہ بھا بھی ، سالی ، ممانی ، چی ، بڑی

ای ، پچپازاد بہنیں، مامول زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں ،خالہ زاد بہنیں بھی شامل ہیں۔ہم عام طور سے ان رشتے دار عور توں سے پردے کا اہتمام نہیں کرتے ،حال آل کہ شریعت نے ہمیں ان عور توں سے بھی پردے کا تھم دیا ہے۔اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ بیچکم اسلام سے خارج ہوگیا،غلط رواج عام ہوجانے سے شریعت کا حکم تو نہیں بداتا۔ اللہ نے جی میں اس کی جمیل کردی ہے کہ جھنا بتایا گیا یہ پورا ہے،اب نہاں میں کی ہوگی نہ زیادتی۔

اس لیے جس کے گھر میں پردہ نہیں ہے اور وہ پردہ کرنے کی نیت سے جج پڑئیں جا گیا ہے تو پھر وہ حاجی جج سے واپسی کے بعدان تمام رشتے دار عور توں سے ایسے ہی بے پردہ ہوکر با تیں کرے گاجیسے پہلے کیا کرتا تھا۔ اسی طرح جوعور تیں بیسوج کر پردہ نہیں کرتیں کہ جج میں پردہ کرنا بہت مشکل ہے تو پھر بیعور تیں جج سے آنے کے بعدا پنی زندگی میں جمی پردہ مشکل ہی ہوگا۔ لہذا جج پرجانے نہیں کریں گی ، ان کے لیے پردہ کرنا ہمیشہ مشکل ہی ہوگا۔ لہذا جج پرجانے سے قبل اور خصوصاً جج کے زمانے میں پردے اور اپنی ٹھا ہوں کی حفاظت کا بہت ہی اہتمام کرنا جا ہے۔



### ج میںعورتوں کا برقع کیسا ہو؟

حج میںعورتیں بھی یہ کثرت ہوتی ہیںاورتقریباسبھیعورتیں برقع پہنے ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ہم اینے گھر کی مستورات کو کیسے پہچانیں ، بیمعلوم ہونامجھی ضروری ہے ۔اس سلسلے میں بہتر ہیہ ہے کہ اینے گھر کی عورتوں کے لیے کوئی امتیازی برقع سلوالیں۔ ہم اپنی مستورات کے لیے ایسا برقع سلواتے ہیں جو مالکل نمایاں ہوتا ہے،مثلًا چیکس والا یا پھرکسی اوررنگ کا۔ جب بھی ہمیں ا پنی مستورات کوحرم میں تلاش کرنا ہوتا ہے تو نمایاں برقع ہونے کی بنا یروہ ہمیں دور ہی سے نظرآ جاتی ہیں ،ہم قریب جا کر کھڑ ہے ہوجاتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ کرہارے ساتھ ہولیتی ہیں۔ اگر ہم نے کوئی امتیازی رنگ کابرقع نه سلوایا اوروه بھی دیگرعورتوں کی طرح کالے رنگ کے برقع میں رہیں تو پھراس صورت میں ہم اپنی مستورات کو تلاش کرنے کے چکر میں ساری ہیءورتوں کو دیکھیں گے کہ شاید یہ ہو، شايديه ہو،شايديه ہو،اس طرح نه جانے کتنی عورتوں کود کیھتے جلے جائیں گے۔ لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ اپنے گھر کی مستورات کے

کیے کسی امتیازی رنگ کابر قع سلوالیا جائے تا کہ تلاش کرنے میں دفت اوراس دوران غیرمحرم عورتوں پر نگاہ بھی نہ پڑنے یائے۔

#### ایک ضروری تنبیه

جب آپ جدہ ائیر پورٹ پر پہنچیں گے تو آپ کو جج کے متعلق اردو کتابیں دی جائیں گیج خصیں آپ نہ لیں اور نہ ہی ان کو پڑھیں۔
متعلق اردو کتابیں دی جائیں گیج خصیں آپ نہ لیں اور نہ ہی ان کہ ان میں میں بہتا کہ ان میں کھی ہوئی ہا تیں غلط ہوتی ہیں ؛ بل کہ ان میں لکھی ہا تیں وہاں کے لوگوں کے مسلک کے مطابق ہوتی ہیں ہمارے مسلک کے مطابق مسلک کے مطابق مسلک کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان کتابوں میں کھی باتوں کے مطابق عمل کیا تو ہمیں ہے۔ ہمیں اے ہمیں ہوجائے۔

میں اس کی ایک مثال دوں تا کہ بات ذراداضح ہو۔ دیکھئے! ہمارے امام یعنی امام اعظم ابوصنیفہ کے نز دیک کنگری ،قربانی ،اورحلق بعنی سرمنڈا نا ، ان تینوں کا موں میں ترتیب واجب ہے۔ یعنی پہلے شیطان کو کنگری ماریں گے ، پھر قربانی کریں گے اور پھر سرمنڈ وائیں گے۔اگران تینوں کا موں میں ترتیب کا خیال ندرکھا گیا یعنی کوئی کام



آگے پیچے ہوگیا تو پھر ہمارے ذہے دم یعنی ایک بھرے کی قربانی واجب ہوجائے گی۔ اگر نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہوکر لینے نماز ہوجاتی ہے؛ لیکن اگر جج کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہوجہ ہوسے اس کا تدارک نہیں ہوتا؛ بل کہ دم واجب ہوجا تا ہے۔ جب آپ یہ مسئلہ ان کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہوا سے گا کہ ان نتیوں کا موں کے درمیان تر تیب واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے پڑھ کھل کیا اور ندکورہ نتیوں کا موں کے درمیان تر تیب واجب نہیں ہے۔ تر تیب کا خیال ندر کھا تو پھر آپ کے ذہے ایک جانور کی قربانی واجب ہوجا ہے گی۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں تقسیم کی جانے والی کتابیں ہوجائے گی۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں تقسیم کی جانے والی کتابیں نہیں اور نہیں ان کو پڑھیں۔

#### مجج كامقصد

جج کامقصد کیا ہے؟ جج کامقصد ہیہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے ،اس کاتعلق خواہ ایمانیات سے ہویا عبادات سے معاملات سے ہو یا اخلاقیات سے یا پھران کاتعلق معاشرت سے ہو ہو خرض زندگی کے جس شعبے سے بھی اس کاتعلق ہو،اس میں جو جو کام بھی

سنت وشریعت سے ہٹ کرانجام دیے جارہے تھے اب جج کے بعدان تمام کامول کوسنت وشریعت کے مطابق انجام دیا جانے گے لیعنی اپنی بوری زندگی کواوراس میں انجام دیے جانے والے تمام اعمال کواپنے رب کی مرضی کے مطابق انجام دینے گئے ، جج کا یہی مقصد ہے اور یہی اس سے حیا ہا جا تا ہے۔

#### مقبول حج كى علامت

آتاہے جو پہلے بھی آیا کرتا تھااور بڑی افی بڑی افی کہتا ہوا گھر کے اندر

تک چلاجا تا تھااور اپنی چپازاد بہنوں سے آپاور باجی کہہ کر باتیں کیا کرتا

تھا، اب جج سے لوٹے کے بعد جب وہ ان کے گھر آیا تو انھوں نے اس
سے بڑے پیار سے کہدیا کہ دیکھو بیٹا! اب میں نے جج کرلیا ہے اور جج
میں ساری زندگی بدل دی جاتی ہے، لہذا اب میں نے اپنے گھر میں شری
پردہ کروالیا ہے، آج سے تمھارا اپنی بڑی امی سے اور اپنی چپازاد بہنوں
سے پردہ ہوگا، اب جب بھی تم گھر آئتو اطلاع دے کراندر آیا کروتا کہ
وہ سب بردہ کرلیا کریں۔

اسی طرح جب بھی شادی بیاہ کاموقع آئے توشادی بیاہ کی وہ سمیں جن میں جج کرنے سے پہلے تک بیہ بتلا تھا، اب جج کرنے کے بعد اس نے وہ تمام رسموں سے توبہ کرلی، اب جب اس کے گھر میں شادی کا موقع آتا ہے تو بہ کسی اللہ والے سے شادی بیاہ کا شرعی طریقہ معلوم کرتا ہے کہ حضرت! اب میں نے جج کرلیا ہے اور جج کے بعد ہمارے گھر میں شادی کا شرعی طریقہ گھر میں شادی کا بیر پہلاموقع ہے، لہذا آپ ہمیں شادی کا شرعی طریقہ بتلائیں کہ ہمیں شادی کا میں کیسے کرنا چا ہیے؟

خوب اچھی طرح سمجھ لیں! کہ اگر زندگی میں اس طرح کی دینی

تبدیلیاں ہورہی ہیں تب تو واقعتاً آپ نے ایبا جج کیاہے جواللہ رب العزت کو پہندہے اورا گرزندگی میں اس طرح کی تبدیلیاں نہیں آرہی ہیں تو پھرآپ نے جج تو کرلیا بلین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس جج کا شار مقبول جج میں نہیں ہوا۔

### نیکیوں کی بربادی کاایک برداذ ربعہ

نفس اور شیطان آپ کا حج خرا ب کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں،وہ یہی جاہیں گے کہسی طرح آپ کا جج خراب ہوجائے۔ مکے مدینے پہنچ کر جونیکیاں آپ نے جمع کی ہیں وہ کسی طرح ضائع اور ہر ہا د ہو جا ئیں ۔اس لیے بید دونوں ہر وہ طریقنہ اختیار كريس كيجس اليك كالكيال باقى ندينا تيل ان ہی طریقوں میں ایک طریقہ''لا یعنی'' ہے۔جب ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو ہمیں بیسکھایاجا تاہے کہ''لایعنی''نیکیوں کوایسے کھا جاتی ہے جیسے آ گ سوکھی ہوئی لکڑیوں کوجلا دیتی ہے۔ یہاں حرم میں آ کرآپ نے جوڈ هیرساری نیکیاں جمع کی ہیں اور نیکیاں بھی ایسی کہ ہرنیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے، تونفس اور شیطان بورازورلگاتے



ہیں کہ آپ ان نیکیوں کوا ہے ساتھ نہ لے جاسکیں ۔ لہذا اگر آپ بہ چاہئے ہیں کہ آپ کی نیکیاں محفوظ رہیں، آپ کی زندگی سوفی صد بدل جائے، آپ اس جج کے ذریعے اللہ پاک کو پا جا کیں، ان کا سجے اور کامل تعلق آپ کونصیب ہوجائے تو پھر آپ بہ طے کرلیں کہ بغیر سو ہے نہیں بولیں گے، جو بولیں گے سوچیں گے کہ کیااس جو بولیں گے ۔ بولنے سے پہلے سوچیں گے کہ کیااس بات کا کہنا ضروری ہے؟ اگر نہ کہوں تو کیا کوئی نقصان ہوگا؟

اب بید کہ ضروری اور غیرضروری بات کا معیار کیا ہے؟ یہ کیسے پنہ چلے کہ کون تی بات ضرروری ہے اور کون تی بات غیرضروری؟ سو بیہ معلوم کرنے کا بہت آسان طریقہ بیہ ہے کہ ایس بات جس کے نہ کرنے میں ضرراور نقصان کا اندیشہ ہووہ تو کرلیں؛ لیکن جس بات کے نہ کرنے میں کسی قتم کے ضرراور نقصان کا اندیشہ نہ ہووہ بات نہ کریں۔ اگر آپ نے اس طریقے کے مطابق عمل کرلیا تو پھر ان شاء اللہ آپ " لا یعنی" اور" لا یعنی" اور" لا یعنی" اور" کو یات نہ کریں بتلا ہونے سے نیچے رہیں گے۔

جوباتیں میں آپ کے سامنے بیان کررہا ہوں یہی درحقیقت مج کی روح ہے کہ جب آپ جج کے دوران ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کچ کی روح نصیب ہوگا۔ جب آپ حج کے دوران خاموشی کی تو آپ کچ کے دوران خاموشی کی

عادت ڈال لیں گے اور 'لا یعنی' سے بچیں گے تو پھران شاءاللہ آپ کے لیے اپنے وطن میں آکر خاموش رہنا آسان ہوگا،اس طرح آپ بہت سی فضول گفتگو سے محفوظ رہیں گے۔

#### نجات كاراسته

خاموشی ایک ایساعمل ہے جس میں آ دمی کا پچھ نہیں جاتا ؟
بل کہ سب پچھ بچار ہتا ہے جتی کہ بولنے میں جوطافت صرف ہوتی ہے وہ بھی محفوظ رہتی ہے ۔ بیمل بہ ظاہر دیکھنے میں بہت ہاکا معلوم ہوتا ہے ؛ لیکن درحقیقت بہت بڑے نفع کا حامل ہے اور آخرت میں نبحات دلانے کے لیے کافی ہے۔

چناں چہ حدیث پاک کے اندر فاموشی کے جہاں اور بہت سارے فضائل لکھے ہوئے ہیں وہاں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ نجات کے راستوں میں ایک راستہ طویل فاموشی ہے۔ فاموشی کوآپ اس طرح لازم پکڑلیں کہ گویالوگوں کو یہ مسوس ہو کہ شاید بیآ دمی بولنا ہی نہیں جانیا۔ جس آ دمی کوزیادہ بولنے کا مرض لگا ہوا ہے ،اگر وہ جج میں اپنے اس مرض پر قابونہیں یائے گا تو پھروہ اپنے مقام پر آ کراس مرض میں اور بھی زیادہ



مبتلا ہوگا۔لہذا بیضروری ہے کہ تج پرروانہ ہونے سے قبل آپ اپنے کراس پر میں رہتے ہوئے طویل خاموثی کی عادت ڈائیس، تا کہ وہاں بہنے کراس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔اگرکوئی شخص جج پر جا کربھی''لا یعنی'' پر قابونہ پاسکا اس لیے کہ برقابونہ پاسکا اس لیے کہ وہاں آدمی کے اعمال پر مہرلگ جاتی ہے کہ جوجن عادتوں کے ساتھ یہاں رہے گااس کی ان عادتوں پر مہرلگ جائے گی، پھروہ اپنے وطن میں جاکران ہی عادتوں کے ساتھ جاکران ہی عادتوں کے ساتھ جیے گا۔

#### الثدياك كامتكايا جواسامان

دوستو! جب آپ کواللہ پاک نے جج پر بلالیا ہے تو آپ کوج کا سامان بھی ساتھ لانے کے لیے کہا ہے۔ آپ جج پر جانے سے بل پہلے جج کر چکے لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ جج پر کیا گیا سامان لے جانا چاہیے ؟ پھرسامان کی جوفہرست وہ آپ کودیتے ہیں آپ اس کے مطابق اپناسامان تیار کرتے ہیں۔

ای طرح حکومت بھی جانے سے قبل کیجھ سامان آپ سے منگواتی ہے۔ مثلاً ٹکٹ لاؤ، ویزا لاؤ، معلم کا ڈرافٹ لاؤ، اگرآپ ان

میں ہے کوئی چیز نہیں لے جاؤگے تو وہ آپ کو ائیر پورٹ سے واپس کر دیں گے، اس لیے آپ ان کے بتائے ہوئے سازے سامان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پس جس طرح آپ ان کے منگائے ہوئے سامان کو اپنے ساتھ لے جانا ضروری سیجھتے ہیں ان کے منگائے ہوئے سامان کو اپنے ساتھ لے جانا ضروری سیجھتے ہیں اور لے جاتے ہیں ، اسی طرح اللہ پاک نے بھی تو آپ کو ایک سامان سامان ساتھ لانے کے لیے کہا ہے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ جوسامان حکومت منگاتی ہے آپ اسے تو اپنے ساتھ لے جانا انتہائی ضروری سجھتے ہیں اور لے بھی جاتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا، تو ذراسوچیں کہ جوسامان اللہ پاک نے منگایا ہے وہ اس کے مقابلے میں کتنا اہم اور ضروری ہوگا۔ لیکن اکثر لوگ اس کی فکر نہیں کرتے کہ اللہ کے منگائے ہوئے سامان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔

اس بات کون کریقینا آپ کے دل میں بی خیال ضرور آیا ہوگا کہ آخروہ کون ساسامان ہے جسے اللہ پاک نے لیے جانے کے لیے کہاہے؟ سواس کی وضاحت خوداللہ رب العزت نے ایٹے پاک کلام میں فرمائی ہے۔ چنال چہارشادِ خداوندی ہے 'وَتَوَ وَدُو اَفَاِنَّ حَیْرَ الوَّادِ



التَّقُویٰ" کہ جج کے لیے زادِراہ لے لواور بہترین زادِراہ تقویٰ ہے۔اللہ پاک نے ازخود تقویٰ ہے۔اللہ جج پاک نے ازخود تقوی کی بہتری کو بتلا کراس کی اہمیت کوواضح فر مادیا کہ جج پر لے جانے کے لیے جو سامان تم تیار کرتے ہوان تمام سامانوں میں سر فہرست سامان تقویٰ ہے جسے تم اپنے ساتھ ضرور لے جاؤ۔

يادر تھيں! جج ميں اعمال پر مهريں لگتي ہيں

ذراسوچی*ں کہ بیہ س*امان اتنااہم ہے اوراسے حاصل کرنا اور اسے حج پرساتھ لے جانا اتنا ضروری ہے کواس کو حاصل کرنے کے لیے اللّٰہ پاک نے ہمیں حج سے پہلے ایک لمبا وقفہ دیا ہے۔ وہ ایسے کہ حج کا مهينه شوال سيشروع هوجا تاب اورذ والحجه تك رهتا ب\_اگراس و قف كا حساب لگائیں تو بیتقریباً دوماہ سے زیادہ کاعرصہ ہوتا ہے۔اور شوال سے قبل رمضان کا مہینہ عطافر مایا جس کا مقصد ہی تقوے کا حصول ہے ۔ د یکھے! بیاللہ یاک کی منتی بڑی مہر بانی ہے کہ جب رمضان بھیجا تو اس وفت ہتلا دیا کہ میں نے بیرمہینۃمھارے پاس اس لیے بھیجا ہے تا کہتم اس میں تقویٰ حاصل کرواور جب شمصیں رمضان میں تقویٰ حاصل ہوجائے تو تم اسے سنجال کرر کھے رہو۔ جب حج کامہینہ شروع ہوگا اورتم حج کرنے آؤتو اس تقوے کوسنجالتے ہوئے میرے دربارمیں یعنی عرفات کے

میدان میں لے آؤ تو میں تمھارے اس تقوے پر مہر لگا کر شمھیں وہاں سے رخصت کروں گا، چھرتم ساری زندگی متقی بن کرجیوگے۔ اور اگرتم تقویٰ لے کرنہیں آؤگےتو چھرتم ساری ای حالت پر مہر لگاؤں گا، چھرتم ساری ای حالت پر مہر لگاؤں گا، چھرتم ساری ای طرح معصیت اور نافر مانی کے ساتھ جیوگے۔

یادر کھنا! اگرتم یہاں سے بدنگاہی کر کے گئے اوراس سے تو بہیں کی، پھراسی طرح حرم میں بھی بدنگاہی کرتے رہے تو میں تمھاری اس حالت پر مہر لگا دوں گا، پھرتم ساری زندگی اسی طرح بدنگاہی کے ساتھ جیوگے۔ اسی طرح اگرتم یہاں سے لا یعنی کرتے ہوئے گئے اوراس عمل سے تو بہیں کی اور حرم میں بیٹھ کر بھی دوستوں کے ساتھ اسی طرح لا یعنی میں مشغول رہے تو اس عمل کے ساتھ تعمیں جج تو کرنے دوں گا اور تم میں بر مہر لگا دوں گا، پھرتم زندگی بحر لا یعنی کا موں میں مشغول رہوگے، عمل پر مہر لگا دوں گا، پھرتم زندگی بحر لا یعنی کا موں میں مشغول رہوگے، کو کر بھی اس سے نے نہیں یا ؤ گے۔

اسی طرح اگرتم غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے کہ ہیں تو نماز میں اور ہے کہ ہیں تو نماز میں الیکن دل کہیں اور ہے اور اس سے تو بہ نہیں کی اور اپنی نماز کو اچھی نماز بنانے کی فکر نہیں کی ، پھراسی غفلت کے ساتھ حرم میں بھی



نمازیں پڑھتے رہے تو پھر میں اس غفلت والی نماز پر مہر نگادوں گا ، پھر پوری زندگی اس طرح غفلت والی نماز پڑھتے رہوگے۔ کیاتفویٰ آب کے سامان کی فہرست میں شامل ہے؟

دوستو! جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیاتھا کہ عقل مندآ دی
جب کوئی کام کرتا ہے تواس کے پیچھےاس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا
ہے، جب کہ بے وقوف آ دمی کا اپنے کام کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا،
وہ بس اپنا کام کیے جاتا ہے۔اسے اس سے کوئی سروکا رئیس ہوتا کہ میں
یہ کام کیوں کررہا ہوں اور اس سے کیا چاہتا ہوں۔اس بات کی روشی
میں ہم اپنا جائزہ لیس کہ کیا ہم بے وقوف ہیں کہ اتنا وقت لگا کراور استے
میسے خرج کر کے جج کا احرام باندھ کر جج پر چلے جائیس اور پھروہاں سے خالی
ہاتھ واپس آ جائیں؟اگرایسا ہے تو بہتو فقط آ نا جانا ہوا،اس آ نے جانے سے
جو چاہا گیا ہے جب تک وہ ٹگا ہوں میں نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے
حاصل ہونے یا نہ ہونے کا کوئی حساب بھی نہیں لگایا جائےگا۔

اگرحاجیوں سے پوچھاجائے کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟ تواکثر حاجیوں کا جواب ہوتاہے کہ ہم جج کرنے جارہے ہیں، اگر پوچھیں کہ آپ وہاں سے کیالانا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جناب! اب یہاں بیٹھ کرمیں کیسے کہوں کہ کیالاؤں گا، یہ تو وہاں کا بازار رہی بتائے گا کہ میں وہاں سے کیا لاؤں گا۔ بعنی ان کی نگاہ میں وہاں کے بازاروں میں سکنے والی اشیابوتی ہیں کہ ہم وہاں سے بیر بیرسامان لائیں گے: بل کہ با قاعدہ سامان کی فہرست تیار کی جاتی ہے کہ وہاں سے بیر بیرسامان لانا ہے۔

یادرهیں!جویہاں سے جیسی فہرست بناکر لے جائے گاکہ مجھے وہاں سے بیہ یہ لانا ہے تو وہ اپنی فہرست کے مطابق وہاں سے وہی سامان لے کرآئے گا۔اگر یہاں سے تقویٰ لے کرگیا ہے اور وہاں سے اس تقوی پرمہر لگوانا مقصود ہوگا توابیا شخص وہاں سے اپنے تقوی پرمہر لگوانا تھا۔اوراگروہ لگواکر لوٹے گا،گویا اس سفر سے اس کا مقصد تقوی پرمہر لگوانا تھا۔اوراگروہ وہاں کے بازاروں میں بننے والے سامان کی فہرست بناکر لے گیا ہے تو پھر ایساشخص وہاں کے بازاروں میں بننے والے سامان کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ ایساشخص وہاں کے بازاروں میں بنے والے سامان کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔

تقوی کسے کہتے ہیں؟

جب تقوی اتنااہم اور قیمتی سامان ہے کہ اسے خود اللہ پاک بے منگوایا ہے تو یہ معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے کہ تقوی سے کہتے ہیں؟ سویہ جان لیں کہ اللہ کے خوف سے ہرشم کے گناہوں کو چھوڑ دینے کا



نام تقویٰ ہے ،خواہ وہ گناہ چھوٹا ہو یابڑا۔لہٰذا اب جوبھی گناہ ہمارے اندر ہے وہ سب ہم بہبیں اپنے مقام پرچھوڑ کر جائیں اور یہاں سے اپنے ساتھ اللّٰدرب العزت کا منگایا ہواسامان جسے تقویٰ کہتے ہیں، ساتھ لے جائیں۔

اب تقوی حاصل کیسے ہوا در جب حاصل ہوجائے تو ہاتی کس طرح رہے، یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں دو ہاتیں قابل لحاظ ہیں، اگر ان دو ہاتوں پر عمل کر لیا جائے تو ان شاء اللہ تقوی حاصل بھی ہوجائے گا اور ہاتی بھی رہے گا۔

ا) پہلاکام بیکریں کہ جج پرجانے ہے قبل اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں سے بچی پلی تو بہ کریں۔ بچی تو بداسے کہتے ہیں کہ اب تک جو گناہ کیا کرتے تھے، ان تمام گناہوں پردل کی ندامت کے ساتھ تو بہ ک جائے اور آیندہ ان گناہوں کونہ کرنے کا پختذارادہ کیا جائے۔

۲) دوسراکام بیکریں کہ جانے سے پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا شروع کردیں ، تاکہ ان کے اندر کا تقوی ہمارے اندر بھی منتقل ہو۔ اوراگراس کا موقع میسر نہیں ہے تو پھر خود اپنے پہرہ دار بن جائیں اور این جسم کے تمام اعضا پر بہرہ لگادیں کہ ان سے اللہ پاک کی نافر مانی البیجہ مے کتمام اعضا پر بہرہ لگادیں کہ ان سے اللہ پاک کی نافر مانی

نہیں کریں گے،خصوصاً دوعضو پرتو ضرور پہرہ لگا کیں۔

۱) آنکھ پر۔ ۲) زبان پر۔

آنکھ پراس طرح کہ بغیرسونے نگاہ نہیں اٹھائیں گے، جب بھی کہیں د کھنا ہوگا تو پہلے سوچیں گے کہ کیاد کھنا ہے۔ اسی طرح بغیرسونے نہیں بولیں گے، جب بھی کچھ بولنا ہوگا تو سوچیں کہ کیا بولنا ہے اور یہ بولنا کس قدرضروری ہے۔

دوستوا یہی ساری با تیں جج کی روح ہیں،اگرآپ ان باتوں پڑمل کریں گے تو بھینا آپ جج کی روح کو پاجا کیں گے۔اوراگر آپ ناتوں پڑمل کریں گے تو ہوجائے گا؛لیکن آپ جج کی روح کو پاجا کی جائے گا؛لیکن آپ جج کی روح کو پانے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے سے محروم رہیں گے۔ مجھے ایسے کئی تجائے سلے جضوں نے پہلے کئی گئی مرتبہ جج کیا تھا؛لیکن جب ان باتوں کوسنااوران باتوں پڑمل کرتے ہوئے جج کیا تو کہنے گئے کہ تکلیل بھائی!ہمارے بیکارہو گئے، جج تو ہم نے اب کیا ہے۔

ج میں جھڑ ہے سے بیخے کا تھم

جس طرح الله پاک نے ج میں تقوی لانے کا تھم دیاہے کہ

تقوی کے کرآؤ،اس طرح ایک چیز جھوڑ کرآنے کے لیے کہا ہے کہ جھٹڑا جھوڑ کرآ نے کے لیے کہا ہے کہ جھٹڑا جھوڑ کرآؤ۔ چنال چہار شادِ خداوندی ہے'' فَلَادَ فَتَ وَلَافُسُوْقَ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجِ ''کہ جج میں بے ہودہ باتوں ہے بھی بچونش و فجورے بھی بچواور جھٹڑ ہے ہیں جو ہودہ باتوں ہے بھی بچونش

اس کے کہ تج کے دوران جھڑ ہے کہ دوران بھر سے کہ وران بھی ایسا
سے پیش آتے ہیں، اگر سفر کے دوران یا وہاں قیام کے دوران بھی ایسا
موقع پیش آ جائے تو آپ اس وقت جھگڑ نے کے بجائے نہایت صبر وقحل
کا مظاہرہ کریں اور یہ سوچیں کہ ہم اللہ یاک کے مہمان بن کران کے دربار میں آنے سے دربار میں آنے سے دربار میں آنے سے دربار میں آنے سے پہلے جھگڑ انہیں کریں گے۔
پہلے جھگڑ انہیں کریں گے مذبات بنیں گے وہاں وہاں اپنے جذبات پر قابو جہاں جہاں جہاں بیا سوچیں کہ میرے موالی کی یہی مرضی ہے، جب بیان کی مرضی ہوں۔
مرضی ہے تو میں بھی ان کی مرضی پر راضی ہوں۔

مجھمفیدمشورے

جدہ ائیر پورٹ پراترنے کے بعدسارے جاج کو مختلف بسول کے ذریعے ایک جگہ نے جایا جاتا ہے۔ ممکن ہے وہاں سے لے جاتے

وفت آپ اینے دوست بارشتے دار سے علیحد ہ ہوجائیں کہ آپ کسی بس میں بیٹھ گئے اور وہ کسی دوسری بس میں بیٹھ گئے۔اگراییا ہوجائے تو آپ ذرا بھی یریشان نہ ہول،اس لیے کہ وہاں سے لے جانے کے بعد سارے حاجیوں کوایک ہی جگہ جمع کیاجا تاہے ،جب آپ وہاں پہنچیں كيتوومال آپ كى اين عزيز سے ملاقات ہوجائے كى۔ جس جگهآپ کوجمع کیا جائے گاوہاں ایک برژاسامال ہوگا، یہاں پہنچنے كے بعد ية بين كتنے كھنٹے آپ كو يہال ملم رنا بڑے، للبذا آپ يہال استنجا وغیرہ سے فارغ ہولیں اورا گرنماز کا دفتت ہوتو نماز بھی پڑھ لیں۔ چوں کہ یہال مھبرے ہوئے کافی در پہوچکی ہوگی ،اس لیے بہت ممکن ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگی ہو،الہٰذااب وہ کھانا جوآ ہے اینے ساتھ گھریسے لے کر چلے تھے، اسے کہیں بیٹھ کراطمینان سے کھالیں ۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعدآ پ کوایک دوسرے ہال میں لے جایا جائے گا، جہاں حجاج کے لیے بنائی گئی سیٹوں برانھیں بٹھایا جاتا ہے اور ان کے سفری دستاویز کی جانچ یر تال کی جاتی ہے،اس کاروائی میں بھی کافی دہرلگ جاتی ہے۔ جب بھی اس طرح کی انتظار گاہوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے تواس وفت عامةً لوگ ا كتاجاتے ہيں اورانتظامی امور ہے متعلق



تذکرے اور تبھرے میں مشغول ہوجاتے ہیں کہ یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں، اٹھیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔
آپ اس طرح کے کسی تذکرے اور تبھرے میں ہرگز ہرگزشامل نہ ہوں؛ بل کہ اس وقت بہی سوچیں کہ جب اللہ پاک کی چاہت اور ان کے ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر یہ تا خیر بھی ان کی چاہت اور ان کا ارادے سے ہور ہی ہے، جب ان کی مرضی یہی ہے کہ اس کام میں اتنی تا خیر ہواور میں اتنی ویر یہاں ہی خار ہوں تو میں اپنے مولی کی مرضی پر راضی ہوں۔ جب زبان پر اس طرح کے الفاظ ہوں گے تو ان مرضی پر راضی ہوں۔ جب زبان پر اس طرح کے الفاظ ہوں گے تو ان شاء اللہ سارے شکوے ختم ہوجا کیں گے اور ہر تکلیف کا بر داشت کرنا آسان ہوجا گا۔

یہاں کی کاغذی کاروائی سے خمٹنے کے بعد مردوں کوایک راستے سے اور عور توں کو دوسرے راستے سے لیے جایا جائے گا،اگرآپ کے ساتھ مستورات ہوں تو آپ قطعاً پریشان ندہوں ،اس لیے کہ آگے چل کرتمام لوگوں کو پھرایک ہی جگہ جمع کیا جائے گا۔

# لا يعنى كاايك اورموقع

یہاں ہے نکلنے کے بعد سارے لوگ جس جگہ اکھٹا کیے جاتے ہیں وہاں پہنچ کرآ ہے کواپناسامان ڈھونڈ ناہوتاہے۔ یہاں آ ہے کو ا پناسا مان مختلف جگہ نظر آئے گا۔ بیدد مکھ کر حجاج تبصرہ کرنے لگتے ہیں کہ میراسامان تواب تک نہیں آیا ،میرا بیگ تواب تک نہیں آیا۔ آپ اس وفتت بھی ایسے تبصروں ہے گریز کریں اور یہی خیال کریں کہ میرے اللہ کی یہی مرضی ہے کہسب کا سامان پہلے آ جائے اور میرا سامان بعد میں آئے، البذامیں این اللہ کے اس فیصلے برراضی ہوں۔ جب تسمم ہے تمٹنے کے بعد آپ اپناسامان لے کر ہاہر تکلیں گے تو باہرآب کوفلی نظرآ تیں گے جوآب کے ہاتھ سے سامان لے کر گاڑیوں میں رکھیں گے،آپ اپناسامان ان کے حوالے کر دیں بکیکن آپ کا وہ جھوٹا بیگ جسے آپ نے فلائٹ میں اینے ساتھ رکھاتھا،جس میں آپ کا یاسپورٹ بھک اورضروری کاغذات رکھے ہوئے ہیں،آپ وہ بیگ ان کے حوالے نہ کریں ؛ بل کہ اسے اپنے ساتھ ہی رقیس ۔ اس طرح اس ٹرالی بیک کوبھی اینے ساتھ رتھیں جس میں آپ کے کپڑے وغیرہ رکھے

ہوئے ہیں،اس کے علاوہ بقیہ سمامان ان کے حوالے کردیں قلی لوگ یہ ساراسامان لے جاکراس جگہ ڈمپ کردیں گے جہاں آپ کواپ ملک کا حجمنڈ الگا ہوانظر آئے گا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد جب آپ دائیں جانب چلنا شروع کریں گے تو آخر ہیں جا کردی گیارہ نمبر کا سنون نظر آئے گا جہاں ایشیائی مما لک کے جھنڈ ہے گئے ہوں گے، وہیں آپ کوآپ کے ملک کا جھنڈ ابھی لگا ہوا دکھائی دے گا، اس جگہ آپ کا سامان پہنچا دیا جائے گا، آپ وہال پہنچ کراپنا ساراسامان تلاش کرلیں۔

# دل س کے لیے ہے؟

میں آپ کے سامنے ان باتوں کی نشان دہی اس لیے کررہا ہوں تاکہ آپ کا دل مخلوق کے ساتھ نہ الجھارہے؛ بل کہ قلب و ذہن بالکل کیک سورہے۔ کیوں کہ بیدل مخلوق میں الجھنے کے لیے نہیں بنایا گیاہے، اسے تو اللہ پاک نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ جب سفر جج میں بھی اللہ کی یاد نہیں ہوگی اور ہم ہردم مخلوق میں الجھے رہیں گے تو بھلا بتاؤ کس وقت ہم اللہ پاک کو یاد کریں گے؟ اگراس سفر میں اللہ پاک کی یاد دل میں بسانا بڑا میں راشخ نہ ہوگئی تو پھروطن جاکراللہ یاک کی یاد کول میں بسانا بڑا

مشکل ہوگا۔اس لیے میں بہطورا حتیاط کے بیرساری باتیں آپ لوگوں کو بتار ہاہوں کہ اگر رہ ہا تیں معلوم نہیں ہوں گی تو پھر آ یے کا دل ہر دم مخلوق کے ساتھ الجھارہے گا ،بھی آ ب معلم کے بارے میں سوچیں گے ، بھی مانی کے بارے میں سوچیں گے، بھی ٹل کے بارے میں سوچیں گے، بھی بس کے بارے میں سوچیں گے، بھی اس کا شکوہ کریں گے، بھی اس کا شکوہ کریں گے ، دل ود ماغ پر ہر دم یہی باتیں سوارر ہیں گی۔ جب آ دمی کا دل ان چیز دن میں الجھا ہوا ہوتو پھراس دل میں اللہ کی یا د کہاں ہے آئے گی اوراسے اللّٰہ کا تعلق کیوں کر ملے گا؟ اس لیے سفر حج کے اندرقلب و ذہن کو بالکل فارغ کر کے نہایت اطمینان کے ساتھ ہیہ سفركرين تاكهآب كوبورى طرح حج كامقصود حاصل موجائي

میں نے ایک جگہ یہ واقعہ پڑھا کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ایک ساتھ کہیں جارہے تھے، درمیان میں حضرت تھانوی نے اپنی جیب سے کاغذقلم نکال کر پچھاکھا اور لکھ کراس کاغذکوا بنی جیب میں ڈال لیا، پھر مفتی محمد شفیع صاحب سے بیا ڈال لیا، پھر مفتی محمد شفیع صاحب یہ بیا ہے میں نے اس کاغذ پر کیا لکھا؟ مفتی صاحب ابتائے میں نے اس کاغذ پر کیا لکھا؟ مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! مجھے نہیں پنہ کہ آپ نے کیا لکھا۔



فرمایا مفتی صاحب! ایک کام جو مجھے بہت بعد میں کرنا تھاوہ بار باریاد آر ہاتھااور میرادل ود ماغ اسی میں مشغول ہور ہاتھا، میں نے اپنے دل کا بوجھ کاغذ پر ڈال دیا تا کہ میرا دل اس میں نہ الجھارہے۔ پھر فرمایا مفتی صاحب! بیدل مخلوق میں الجھنے کے لیے تھوڑ اس ہے، اسے تو اللہ یاک نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔

لہندااگرآپ کوان باتوں کاعلم ہوگا اور آپ جے سیکھ کرکریں گے۔ تو ان شاءاللہ تمام مواقع پر بالکل مطمئن رہیں گے، بھی شکوہ شکایت نہیں کریں گے، بھی شکوہ شکایت نہیں کریں گے کہ اس کام میں اتناوفت کیوں لگ رہا ہے، اس میں اتنی تاخیر کیوں ہورہی ہے وغیرہ وغیرہ ۔

# مکه مرمه پینے کرسب سے پہلے کیا کریں؟

عام طور پر کتابول میں یہ بات کھی ہوئی ہے کہ جن حاجیوں نے عمرے کا احرام باندھا ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد اپنا سامان اپنے کمرے پر رکھ کرسب سے پہلے عمرے سے فارغ ہولیں۔اس تر تیب کو پڑھ کر جب حاجی مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے تو اس پر بہی دھن سوار رہتی ہے کہ سامان رکھواور فوراً عمرہ کرنے چلو۔حال آل کہ اس وقت

تک حاجی مسلسل سفر کی وجہ سے حکن سے چور ہو چکا ہوتا ہے۔اس لیے کہ گھر سے روانگی کے دن کی مصروفیت کی تھکن ،آنے والوں سے مسلسل ملاقا تیںاوران کی خاطر مدارات میں لگنے کی شھکن، اینے وطن کے ایئر پورٹ پرہونے والی کاغذی کاروائی میں! تظار کی تحکن، پھریا نچ گھنٹے کا ہوائی سفر، پھرجدہ ائیر بورٹ کے مراحل،اگران تمام اوقات کا حساب لگائیں تو تقریباً بہتر (۷۲) گھنٹے ہوجاتے ہیں ،اس دوران حاجی کونیند کم ے کم ملتی ہے۔ آ دمی کوئی مشین تو ہے ہیں کہ سلسل اے گھنٹے کی دوڑ دھوپ ادر تھکن کے باوجود بھی وہ اینے کمرے میں پہونچ کر جاق و چو بنداور ہشاش بشاش رہے،اس وقت تک حاجی بہت تھک چکا ہوتا ہے؛ بل کہ بوں کہیے کہ تھکن سے بالکل نڈھال ہو چکا ہوتا ہے؛ کیکن چوں کہ اس نے کتاب میں بیربات بڑھ رکھی ہے کہ مکہ مکرمہ چہنچتے ہی سب سے پہلے عمرہ کرنا جا ہیے تو وہ تھکن کے باوجود عمرہ کرنے چلا جاتا ہے جس کی بنا پر دو خرابیاں پیداہونے کااندیشہ بڑھ جاتا ہے۔

ا) میملی خرابی بید کہ سفر کی تھکن اور نیند کی کمی کے باعث حاجی کی لئی بناشت ہے باعث حاجی کی لئی بناشت کے بغیر بوجھ بمجھ کر کی بناشت کے بغیر بوجھ بمجھ کر عمرہ کرتا ہے جس میں اس کا دل شامل نہیں ہوتا ، جب کہ یہ مطلوب تھا

کہ حاجی بورے اطمینان اور بشاشت کے ساتھ عمرہ کرے۔ سیست

۲) دوسری خرابی مید کتھ کئن اور نیند کی کمی کے باعث حاجی کے

مزاج میں چڑ چڑا پن آجاتا ہے۔ چوں کہ وہاں ماحول ایسا بنرآ ہے کہ جھگڑے کے مواقع یہ کثرت پیش آتے ہیں، اس لیے اس بات کا قوی

اندیشہ رہتا ہے کہ اس چڑ چڑے بن کی وجہ سے حاجی دوسروں سے الجھ

ير المعنع كيا كيا الجي الجين الجين الجين الجين الجين الرجف المراقع كيا كيا

ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ لہذا بہتر ریہ ہے کہ جب آپ این

كمرے پر پہنچیں تو فوراً عمرہ كرنے كے بجائے اپنی ضرور بات سے فارغ

ہو کراظمینان ہے سوجا ئیں۔

یہ بات میں آپ کوایسے ہی نہیں کہ رہا ہوں؛ بل کہ میں نے اپنے

بڑوں کے ساتھ جج کیاہے، جج کیسے کیاجا تاہے یہ میں نے ان سے

سیکھا ہے۔ میں بیہیں کہنا کہ میں بہت کچھ جانتااور سمجھتا ہوں ؛کین

ا پی کم عقلی اور کم فہمی کے باوجود جو پچھ بھی ان سے سیکھااور سمجھا ہے اس کا

نچوڑ اورخلاصہ آپ کے سامنے بیان کررہا ہوں جس پڑمل کرکے آپ

اييے حج كوبهت احھا حج بناسكتے ہيں۔

میں نے ۱۹۸۱ء میں اپنے شخ اول حضرت مولا ناعبدالحلیم

صاحبؓ کے ساتھ حج کیا ہے۔اس سفر میں ہمارا قافیہ ایسے وفت مکہ مکرمہ میں پہنچاتھا کہ ہم لوگوں نے راستے میں فجر کی نماز پڑھی تھی اوراس کے پچھ ہی دہرِ بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تھے۔حضرت ہم لوگوں کوسیدھے کمرے پر لے گئے اورعصر کے بعد تک خوب آ رام کرایا،مغرب سے کیچھ د برقبل حضرت نے ہم لوگوں سے فر مایا کہ اب آرام ہو چکاہے،لہٰذاابِعمرہ کرنے کے لیے چکو۔ دیکھنے! فجر کے بعد ہے لے کرمغرب ہے پچھ دیرقبل تک آ رام کرایا کہاظمینان ہے کھالو،نمازیرؓ ھلوادر پھرسوجا ؤ۔جب سارے لوگ سوكراٹھ كئے تو آب نے يوچھا كه آرام ہوگيا؟ ہم نے كہا جى حضرت! آرام ہو چکا۔فر مایااب عمرہ کرنے کے لیے چلو۔ پھرفر مایا کہ دیکھو! میں نے اس لیے آرام کروایا تا کہ ہم اطمینان سے عمرہ کرسکیں ، کیوں کہ عمرہ کرناایک عبادت ہے اور عبادت بوجھ سمجھ کرا دانہیں کی جاتی

کہ جلدی جلدی طواف کیا، جلدی جلدی سعی کی پھرجلدی ہے۔ کروالیااوراحرام کھول کرفارغ ہوگئے، بیایک اہم عبادت ہے جسےاس

کی تمام تر عظمتوں کے ساتھ ادا کرنا جا ہے۔

نیز حضرت نے بیکھی فر مایا تھا کہ 'جوج کے مسائل نہیں سیکھے گا



اور لوگوں کی دیکھا دیکھی حج کرے گااسے حج میں تکلیف ہوگی اور پھروہ اس تکلیف کالوگوں کے درمیان چرجا کرتا پھرے گا کہ جج میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔اور جومسائل سیکھ کر جائے گا ،لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں کرے گا، سارے ارکان سمجھ کرادا کرے گا وہ بھی بھی تکلیف کا شکوہ ہیں کرے گا،اس کیے کہاس نے کوئی تکلیف کا کام بی ہیں کیا۔ آپ کے رفقامیں کچھ افرادیقیناً ایسے ہوں گے جو سامان رکھتے ہی عمرہ کرنے چلے جائیں گے اور واپسی پر جب آپ کوسوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ ہے کہیں گے کہ ارے حاجی صاحب! ابھی تک آپ سورہے ہیں، عمرہ کرنے نہیں گئے؟ ویکھئے ہم تو فارغ ہوکر بھی آ گئے۔ چوں کہ بیلوگ فارغ ہونے ہی کے لیے گئے بنتے،اس لیے فارغ ہوکر جلے آئے۔ہم فارغ ہونے نہیں آئے ہیں،ہم توایک اہم عبادت کوانجام دینے آئے ہیں اور جب تک قلبی بشاشت حاصل نہیں ہوگی اس وقت اس عبادت کوانجام نہیں دیں گے۔

## طواف کس طرح کریں؟

جبآب بوری طرح آرام سے فارغ ہوکرحرم میں داخل

ہوں گے تو آپ کو بہت اظمینان اور سکون محسوس ہوگا ،سارے اعمال میں آپ کو جلدی نہیں ہوگا ،سارے اعمال میں آپ کو جلدی نہیں ہوگا ، طواف پورے اطمینان کے ساتھ کریں گے ، دوڑ کر جلدی جلدی سات چکر پورا کرنے کی فکر سوار نہیں ہوگا ۔ اور پھر طواف تو ایسا ہونا چاہیے کہ پورے طواف میں ؛ فکر سوار نہیں ہوگا ۔ اور پھر طواف تو ایسا ہونا چاہیے کہ پورے طواف میں ؛ بل کہ طواف کے ہر چکر میں انلند کی یا دہو ،ان کا ذکر ہو ،ان سے مانگنا ہواور ہر چکر کے بعد ان کی محبت میں اضافہ محسوس ہور ہا ہو ،خواہ اس میں زیادہ وقت کیوں نہ لگ جائے ؛لیکن طواف اس طرح پورے اطمینان کے ساتھ کریں ۔ اس لیے کہ ہم وہاں اس کام سے گئے ہیں ،ان کاموں کے علاوہ وہاں ہمارے پاس کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں ۔

# حرم میں ملا قات کی جگہ تنعین کرلیں

البتہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جن جاج کے ساتھ مستورات ہوں یا گئی ساتھی ہوں، وہ آپس میں ملاقات کی جگہ کاتعین کرلیں کہ اگرہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے الگ ہوجائے تو وہ طواف اور سعی سے فارغ ہوکر فلال جگہ آجائے ،سارے ساتھی وہیں جمع ہوں گے اور وہیں ہماری ملاقات ہوگی۔ اگر ملاقات کے



کیے کسی دروازے کا انتخاب کیا گیاہے تواس دروازے کا نام اوراس کا نمبرسارے ساتھیوں کو ہتا دیا جائے۔

#### حجرِاسودکابوسه

با در تھیں! حجر اسود کو بوسہ دینا فرض باوا جب نہیں ہے۔ چوں کہ ایام جج میں بہت بھیڑ ہوتی ہے ،لہٰذااس بات کا خیال رکھیں کہ احرام کی حالت میں حجراسود کو بوسہ دینے کے دریے نہ ہوں۔اس طرح غيراحرام كي حالت ميں بھي جب كه بہت بھيٹر ہوتو اس وقت بھي بھیٹر میں گھس کر بوسہ دینے نہ جائیں۔اس لیے کہاس وقت اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے بر کرے جاتے ہیں،ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں ، اس کے علاوہ اس بھیٹر میںعورتیں بھی ہوتی ہیں جن سے اختلاط ہوتا ہے ان سب باتوں سے بیچنے کے لیے بہتریمی ہے کہ بھیڑکے وقت بوسہ دینے نہ جائیں،اس کیے کہ ایذائے مسلم حرام ہے ، اسی طرح عورتوں ہے اختلاط بھی حرام ہے۔ آپ خودسوچیں کہ حرام کا ارتکاب کر کے کسی ایسے عمل کو انجام وینے جانا جوفرض ما واجب نہیں ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟

حرام کاارتکاب توویسے ہی براہے بلیکن اگر حرام کا ار تکاب حرم میں کیا جائے تو اس وفت اس عمل کی قباحت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور بیاور بھی زیادہ شکین جرم بن جاتا ہے۔ جب حاجی حرم کے اندر حرام کا ارتکاب کرے گا تو پھراس کے اندرسے ماننے کا مزاج ختم ہوجائے گا اور پھراس کی اس حالت پرمہرلگ جائے گی جبیبا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہاں آ دمی کے اعمال و کیفیات پر مہر نکتی چلی جاتی ہےاور پھر آ دمی ان ہی اعمال و کیفیات کے ساتھ بقیہ زندگی گزارتا ہے۔ جب ایباحاجی لوث کریہاں آئے گا تو وہ اسی طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گا جیسے اس نے حرم میں لوگوں کو دھکھ دے کر تکلیف پہنچائی تھی اوراسی طرح اپنے مزاج سے چلے گا جیساوہ حرم میں چلا کرتا تھا۔

## حج میں عقل کو دخل نہیں

جے ایک ایسافریضہ ہے اوراس میں ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں جس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ جاتے ہیں کہ بندہ میرا دیوانہ ہوجائے اور یہ بھول ہے کہ اللہ پاک یہ جاتے ہیں کہ بندہ میرا دیوانہ ہوجائے اور یہ بھول



جائے کہ مخلوق اسے کیا کہتی ہےاوراس کے متعلق کیاسوچتی ہے، وہ توبس میری یادمیں دیواندہو۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی کے اچھے کیڑے اتر وادیے، ا چھے جوتے نکلوا دیے،بس احرام کی دوجا دروں میں اپنے گھر بلایا۔ و يكھئے! شریعت كا حكم يہ ہے كه اكر كرمت چلو،اس ليے كه اکڑنا اللہ پاک کوناپہندہے۔جوشخص د نیامیںا کڑتاہے وہ کل قیامت کے میدان میں چیونٹ جیسا بنادیا جائے گا،لوگ اسے روندتے ہوئے جائیں گے۔لیکن وہاں میتکم بدل جاتا ہے اور اللہ یاک خود کہتے ہیں کہ طواف میں اکڑ کر چلو۔طواف میں اکٹرنے کا تھم اس وفت ہوا تھا جب حرم میں کفار تھے، اٹھیں دکھانے کے لیے بیٹکم دیا گیاتھا کہ اٹھیں اکٹر کر و کھاؤ کہ ہم بہت طافت والے ہیں بلیکن اب تو کسی کو دکھا نانہیں ہے،اس کے باوجود اللہ یاک کہدرہے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ، جمارے لیے اکثر واور صرف شروع کے تین چکروں میں اکڑو، باقی حیار چکروں میں مت اکڑنا۔ البينة طواف يحسانون چكرون مين اينادا منا كندها كطلار كھو۔ و یکھئے! یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس عمل کواللہ یاک نے ناپسندیدہ قرار دیاہے اوراسے چھوڑنے کا حکم دیاہے ،اسی عمل کوایئے گھر بلا کر کرنے کا تھم وے رہے ہیں کہ میرے گھر آ کراسی طرح اکڑوجس

طرح ایک پہلوان اکھاڑے میں اتر کراپنے مخالف کومر وب کرنے کے لیے اکر کر چاتا ہے ہم بھی اسی طرح اکر کرچلو، تمھارا یہاں آکر اکڑنا مجھے پہند ہے۔

### اسلام در حقیقت نام ہے مان کینے کا

دوستو! الله پاک اس تھم کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ سمجھا نا چاہتے ہیں کہ میرے احکام تمھاری عقل ہیں آئیں یانہ آئیں ہمھارا کام تو ہیں انھیں مان لینا ہے۔ لہذا جو حاجی جج ہیں سو فی صد مانے کا مزاج بنالیتا ہے، مخلوق کود بھنا چھوڑ دیتا ہے، جب وہاں سے اللہ کی مان کر لوٹنا ہے تو پھروہ اپنے مقام پر آکر یہ نہیں دیکھا کہ شریعت کے مطابق شادی کرنے سے لوگ خوش ہوں گے۔ وہ مطابق شادی کرنے سے لوگ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ وہ بس یہ دیکھا ہے کہ میرے اس ممل سے میرے اللہ پاک راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ یا ناراض ہوں گے۔

اس لیے ج میں مزاح کے خلاف کرنے کی عادت ڈلوائی جاتی ہے کہ احرام کی چاور سے متعلق تھم دیا کہ اسے ایک کندھے پر رہے دواور دوسرے کندھے سے ہٹاؤ۔ حال آل کہ جب ایک باشعور



آ دمی حیا دراوڑ هتا ہے تو وہ اینے دونوں کندھوں کوڈ ھانکتا ہے؛کیکن اللہ یا ک فرمارہے ہیں کہ جب تم احرام کی جا دراوڑ ھے کرطواف شروع کروتو ابیک کندها ڈھانک لواور دوسرا کھلا رہنے دو، بیمت سوچو کہ اس طرح جادراوڑ سے برتم کیسے نظرآ و گے۔جب کہ ہماری عادت بیہ ہوتی ہے کہ جب ہم کپڑا ہینتے ہیں تو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں ، ٹو بی لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس ٹو بی میں کیسے لگ رہے ہیں اس طرح اینے دوسرے بہت سے اعمال میں ہم بیدد تکھتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ ہماری اسی عادت کواللہ یاک ہمارے اندرے نکالنا جائے ہیں کہتم مج میں اپنی اس عادت کواینے اندرسے نکال دو کہتم خودکو کیسے لگ رہے ہو؛بل کہتم بیسوچوکہتم اللہ کو کیسے لگ

## أيك اجم نكته

جب بندہ طواف شردع کرتا ہے تو اس کا بایاں حصہ خانہ کعبہ سے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ طواف شروع کرتے ہی بائیں جانب چلنا شروع کرتے ہی بائیں جانب چلنا شروع کر دیتا ہے۔

و یکھے! یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہمیں اپنے سارے

بھلے کا موں کودا کیں جانب سے شروع کرنے کا تھم دیا گیاہے ؛ کیکن طواف کے متعلق کہا گیا کہ اسے با کیں جانب سے شروع کرو۔ اس میں بزرگول نے یہ حکمت بتلائی ہے کہ جب بندہ طواف شروع کرتا ہے تو اس کے جسم کا بایاں حصہ خانۂ کعبہ سے قریب ہوتا ہے اور چوں کہ اس کا دل بھی با کیں جانب ہوتا ہے ، لہذا اس کے دل کو اپنے گھر سے قریب رکھنے کے لیے اللہ پاک نے اسے یہ تھم دیا کہ تو با کیں جانب سے طواف شروع کر، جب تو اس طرح طواف شروع کرے گا تو تیرا دل میرے گھر سے قریب رہے گا، میں نہیں چا ہتا کہ میرے گھر آ کر تیرا دل میرے گھر سے قریب رہے گا، میں نہیں چا ہتا کہ میرے گھر آ کر تیرا دل میرے گھر سے دور رہے۔

<u> بماراحال</u>

وستو! الله پاک توبہ جائے ہیں کہ طواف کی حالت میں بندے کا دل مجھ سے قریب رہے، اس کے دل میں میری یادبسی رہے، وہ ہمہ تن میری جانب متوجہ رہے؛ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ الله پاک کے گھر سے اتنے قریب رہ کربھی ہم الله پاک سے اتنے غافل رہے ہیں کہ طواف کے دوران ہمیں اللہ کی یاد کے بجائے دوکان یاد آ رہی ہوتی ہے، گھریاد آ رہا ہوتا ہے، بیوی نے یاد آرہے ہوتے ہیں، گھرے احوال ہے۔ گھریاد آرہا ہوتا ہے، بیوی نے یاد آرہے ہوتے ہیں، گھرے احوال



سوچنے رہتے ہیں۔ حال آل کہ گھر کا یادوکان کا خیال آنا برانہیں ہے بہتن خیال آجائے رکھنا کہ پت خیال آجائے برکھنا کہ پت خیال آجائے برکھنا کہ پت نہیں دوکان کیسی چل رہی ہوگی، پتے بہیں ای کا کیا حال ہوگا، پتے بہیں ہوی بچ کہیں ہوں گے ، فون بھی نہیں لگ رہا ہے کہ بچول کی خیریت ہی معلوم ہوجاتی، کیسے ہوں گے ، فون بھی نہیں لگ رہا ہے کہ بچول کی خیریت ہی معلوم ہوجاتی، بیسب برا ہے۔ اس لیے کہ اگرانلہ کے گھر پہنچ کراوران کے گھر کا طواف کرتے ہوئے بھی اگر ہمیں اپنا گھر اور دوکان ہی یا دآرہی ہے تو بھلا بتا ہے کہ آخراس دل میں اللہ یا کی یاد کہ آئے گی؟

#### طواف کرتے ہوئے کیا پڑھیں؟

بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے کیا پڑھا جائے، کیا مانگاجائے؟ آپ جوچاہیں مانگیں ،کوئی ممانعت نہیں ہے؛ البت صدیث پاک کے اندرایک خاص دعا کا تذکرہ ملتاہے کہ جب آپ طواف کرتے ہوئے رکن پمانی اور حجر اسود کے درمیان پہنچیں تو رَبَّنَا النِنَا فِی اللَّحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ بِرُهَا کریں۔ اللَّانِ بَاحَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ بِرُهَا کریں۔

#### طواف کے دوران میرامعمول

آ دمی طواف کے دوران اینے ذوق کے اعتبار سے جوجا ہے

ما تکے پچھٹے نہیں ہے۔ میرامعمول طواف کے دوران یہ ہے کہ میں پہلے چکر میں اللہ پاک کی خوب تعریف بیان کرتا ہوں ، دوسرے چکر میں حضرت نبی کریم علیہ پرآپ کی یاد کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں ، پھرتیسرے چکر میں دعا ما نگنا شروع کرتا ہوں۔ چوں کہ ہمیں طواف میں صرف ایک چکر تو لگا نائبیں ہے ؛ بل کہ سات چکرلگانے ہیں اور پھر طواف بھی صرف ایک نہیں کرنا ہے ؛ بل کہ سات چکرلگانے ہیں اور پھر طواف بھی صرف ایک نہیں کرنا ہے ؛ بل کہ کئی طواف کرنے ہیں اس لیے کہ طواف بھی صرف ایک نہیں کرنا ہے ہر چکر میں ایک شجے سے متعلق جتنی والے کی میں ما نگ لوں۔

چوں کہ ایمان ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے،
لہذا ایک چکر میں ایمانیات سے متعلق دعا ئیں مانگنا ہوں، اس کے بعد
دوسرے چکر میں عبادات ،اخلا قیات ،معاملات ،معاشرت سے متعلق دعا
مانگنا ہوں۔ چھرعبادات میں بھی مختلف عبادات مثلاً نماز ،روزہ ،زکوۃ ، جج،
تلاوت ، ذکر وغیرہ اعمال سے متعلق تفصیلاً دعاما نگتا ہوں کہ یااللہ! اب تک
پیسارے اعمال میں غفلت کے ساتھ انجام دیا کرتا تھا، اب آپ مجھے ان
تمام اعمال کواپنی یاد کے ساتھ اسی طرح انجام دینے کی توفیق دیجے جس
طرح ان کا انجام دیا جانا آپ کو پسند ہے۔



چوں کہ والدین کا ہم پر بڑا حق ہے،لہذا ایک چکر میں فقط والده مرحومه کے لیے دعا ما نگتا ہوں ،اس طرح ایک چکر میں فقط والدمرحوم کے لیے دعاما نگتا ہوں ، اس طرح ایک چکر میں والدمرحوم کے سارے رشتے داروں کے لیے دعاما نگتا ہوں، پھرایک چکر میں والدہ مرحومہ کے سارے رشتے داروں کے لیے وعاما نگتا ہوں، پھرایک چکر میں سارے سسرالی رشتے داروں کے لیے دعا مانگتاہوں۔اسی طرح اپنی بلڈنگ والول کے لیے،اینے محلے والوں کے لیے، برد وسیول کے لیے،مسجد کے امام صاحب کے لیے،مسجد کے مصلیوں کے لیے،مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کے لیے،اسی طرح سارے دوست احباب کے لیے نام بہنام دعا کرتا ہوں۔ پھراینے علاقے ہے قریبی علاقے والوں کے لیے، مثلًا کرلا والوں کے لیے، پھرسانتا کروز والوں کے لیے، پھراس ہے آگے بڑھ کراندھیری ، جو گیشوری اور ملاڈ والوں کے لیے۔اسی طرح جہاں تک بادآ تاہے آگے برمعتاجلاجا تاہوں۔اسی طرح دین کے دیگر جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں سے متعلق اوران شعبوں میں کام کرنے والے افرادے متعلق بھی دعاما نگتا ہول اور پھر بوری امت کی ہدایت کے لیے، ان کی ظاہروباطن کی اصلاح کے لیے، ان کی پریشانی دور ہونے کے کے، غرض مید کدائی فہم کے مطابق تمام شعبوں سے متعلق خوب سوچ سوچ کر دعا کا اہتمام کرتا ہوں۔ بیسب اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے، میرااس میں کوئی کمال نہیں ہے۔

ایک دفعہ میں حج ہے واپس آیا تو ایک صاحب ہے ملاقات ہوئی۔میں نے ان سے کہا کہ میں نے حج میں آپ کا نام لے کروعا کی ہے، پھر دوسری جگہ جانا ہوا تو وہاں بھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے بھی یہی کہا۔ پچھاورآ گے جلے تو وہاں بھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ، میں نے ان سے بھی یہی کہا۔ایک صاحب جو میرے ساتھ چل رہے تھے وہ بیرسب سن کرجیران ہورہے تھے کہ شکیل بھائی کس کس کے لیے دعا کرتے ہیں۔میں نے ان سے کہا کہ آپ ہیہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے اتنے لوگوں کے نام کیسے یادر ہتے ہیں؟ كينے لگے كه بال يبي سوچ ر باتھا۔ ميں نے كہا ويجھئے! جب تبليغ ميں نكل كرعلاقے علاقے كھومتے ہيں اورلوگوں ہے ملاقا تيں كرتے ہيں توان کے نام بھی یادآتے رہتے ہیں۔ پھراس طرح سوچتے سوچتے ایپنے گا وَل تک جِلاجا تا ہوں کہ فلاں ہمار ہے رشتے دار ہیں ، فلال ہمار ہے رشتے دار ہیں توان کا نام لے کران کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔

ان تمام لوگوں کے حق میں دعا کرنے کے باوجود میں لال باغ والوں کو، دا در والوں کواور پریل وانوں ( ان علاقوں میں بہ کثریت ہندور بنتے ہیں ) کو بھول نہیں جاتا؛ بل کہ آٹھیں بھی یا در کھتا ہوں اوران کے لیے بھی دعاماً نگتا ہوں۔اب اگر کوئی کیے کہ شکیل بھائی!ان علاقوں میں تو تمھارا کوئی رہنتے دارنہیں رہتا، پھرآپ وہاں رہنے والوں میں کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے میراوہاں کوئی رشتے دارنہیں ر ہتا؛ کیکن وہاں رہنے والے بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں اور ہمارے ہی نبی کے امتی ہیں ،اس نسبت کی بنایران کا ہم برحق ہے کہ ہم ان کی خیرخواہی کریں،ان کے حق میں عائبانہ دعا تیں کریں ،اسی لیے میں اٹھیں فراموش نہیں کرتا؛ بل کہان کے حق میں بھی ہدایت کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ جب آب اس طرح دعا مائٹیں گے توان شاءاللہ بہت سے لوگوں کے لیے دعا ما نگ لیں گے۔

اگرآپ مناسب مجھیں تو آپ بھی اس طرح دعا کر سکتے ہیں۔اس دوران اگر بیگنہ گاریاد آجائے تو آپ اس کے لیے بھی دعا کر دی کردیں کہ بہت مختاج ہوں ،مختاج کاحق بھی ہوتا ہے اوراسے دیکھ کر لوگوں کورتم بھی آتا ہے ،لہذا آپ میری مختاجی کاخیال کرتے ہوئے ہوئے

میرے لیے بھی دعا کردیں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کومعاف فرمادیں اور مجھے سے راضی ہوجا کیں۔

### دوران طواف كعبة اللدكود بيصنے كاحكم

دوران طواف کعبۃ اللّٰہ کی طرف منھ کرنا محر مات ِطواف میں سے ہے، ہاں البدۃ شروع طواف میں حجر اسود کے استقبال کے وقت جائز ہے۔ (معلم الحجاج ص ۱۳۹۰ ساس

شكايتول سے كريز كريں

طواف کے دوران آپ کو بہت دھکے گلیں گے بکین آپ کی زبان پراس کا تذکرہ نہ ہوکہ لوگ کتنے دھکے مارتے ہیں ، کالے لوگ ایسے ہیں ، گورے لوگ ایسے ہیں ، ایرانی ایسے ہیں ، ترکی ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔

اسی طرح کچھ لوگ عورتوں کا رونا بہت روتے ہیں، وہ بس ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یاریہ بھی کوئی نظام ہے، عورتوں کوتو بالکل الگ کردینا چاہیے، ادھر ہے آتی ہیں تو دھکا مارٹی ہیں ادھر ہے آتی ہیں تو دھکا مارتی ہیں، ان لوگوں پر بس بہی فکر سوار رہتی ہے۔ ایک آدمی کسی بزرگ کے یاس بیٹھ کردنیا کی برائی کررہا تھا۔



فرمایا اگریدد نیا تخصے بری لکتی و تواپی زبان پراس کا تذکرہ نہ لاتا، کیا کوئی آدمی کسی بری چیز کا بھی تذکرہ کیا کرتاہے؟ ای طرح کسی نے حضرت رابعہ بھریہ سے کہا کہ آپ شیطان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتیں؟ فرمایار ممن کے تذکرہ کے دور نہیں کرتیں؟ فرمایار ممن کے تذکرہ کروں۔

میاں! جب اللہ کی یاد سے فرصت ملے گی شبھی تو آدمی دوسروں کا تذکرہ کرے گا کہ بیدھ کا دیتی ہے اور وہ دھکا دیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے میرے ماس آ کربھی عورتوں کی اسی طرح شکایت کی۔میں نے ان ہے کہا کہتم لوگ فضول ہا تیں کرتے رہتے ہو کہ بیدو ھکا دیتی ہیں وہ دھکادیتی ہیں، یہ کیول نہیں سوچتے کہ بیٹورنیں اللہ کا گھر دیکھ کران کی محبت میں ایسی دیوانی ہوجاتی ہیں کہ تھیں اس کا ہوش ہی تہیں رہتا کہ ہمارے قریب مرد ہیں یاعورتیں ،ہمارائسی کودھکا لگ رہاہے یانہیں لگ ر ہا۔آپ ان عورتوں ہے متعلق بدرائے کیوں نہیں قائم کر لیتے کہ بداللہ کا گھر دیکھکران کی یاد میںایسی کھوجاتی ہیں کہ تھیں کسی بات کا ہوشنہیں رہتا،اس کیےآ ب\_اس سب باتوں کا تذکرہ ہی نہ کریں۔

<u>طواف کے فوراً بعد سعی کرنا ضروری نہیں</u>

طواف ہے فارغ ہونے کے بعد سعی کرنا ہوتا ہے ؛کیکن اس

تعلق سے بید سکلہ جان لیں کہ طواف کے فوراً بعد سعی کرنا ضروری نہیں ہے۔ بیاور بات ہے کہ سعی کیے بغیر اور حاق کرائے بغیر یابال کڑائے بغیر آ پ احرام نہیں کھول سکتے؛ کیکن جن لوگوں کے ساتھ بوڑھی عور تیں ہول، بیارلوگ ہوں انھیں چاہیے کہ طواف کے بعد پچھ دیر آ رام کرلیں، وہیں حرم میں بیٹھ جا کیں یا اپنے گھر چلے جا کیں اور آ رام کرنے کے بعد دوبارہ آ کر سعی کرلیں۔ کیوں اگر طواف کے بعد بھی آ پ کے اندراور آ پ کی مستورات کے اندراور آ پ کی مستورات کے اندراور آ پ کے اندراور آ پ کی مستورات کے اندر سعی کی ہمت باتی ہوتو پھرائی وقت سعی کرلیں۔

الله پاک کی مهربانی

طواف کی طرح سمی بھی اظمینان سے کرناچاہے۔البتہ طواف اور سمی کے درمیان بیفرق ہے کہ جس جگہ سے طواف شروع کیا جاتا ہے واپس اس جگہ جنجنے پر ہی پوراایک چکرشار کیا جائے گا، جب کہ سعی میں ایسانہیں ہے۔بل کہ سعی جہال سے شروع ہوتی ہے، وہال سے چلنے کے بعد آ دھا چکر پورا ہونے پراسے پورا چکرشار کرلیا جاتا ہے اور جب لوٹ کراس جگہ بہنجیں گے جہال سے سعی شروع کی تھی تو آپ کے دو چکرشار کے جا کیں گے۔



چکرچلیں بنین اسے پوراشار کرلیاجائے۔ اس لیے کہ سعی کا فاصلہ بڑا لہا ہوتا ہے، الہذا اللہ پاک نے بھی کہہ دیا کہتم ساڑھے تین چکر نگالوتو میں انھیں پورے سات چکرشار کرلوں گا۔الغرض جج کے جتنے ارکان بیں وہ سب کے سب سمجھ سے بالاتر ہیں اور بیاسی لیے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو بیہ مجھانا چا ہے ہیں کہ جو ہیں نے کہہ دیاتم وہی کرو کہیں اپنی عقل مت دوڑاؤ۔

## دوران سعی دعا قبول ہوتی ہے

بہت سے لوگ سعی شروع کرتے ہیں اور یوں ہی خاموشی کے ساتھ پوری سعی ختم کرویتے ہیں، حال آل کہ سعی کے دوران وعا مانگنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دعا کی قبولیت کا وفت ہے۔ لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ پھرویسے بھی اس وفت کوئی کا م تو ہوتا نہیں، اس لیے اپنے آپ کو دعا ہی میں مشغول رکھنا وفت کوئی کا م تو ہوتا نہیں، اس لیے اپنے آپ کو دعا ہی میں مشغول رکھنا

## ايك غلطنبي كاازاله

بعض لوگ اس غلط بھی میں مبتلار ہتے ہیں کہ جب تک پوری پہاڑی پرنہیں چڑھیں گے اس وقت تک ہمارا چکر پورانہیں ہوگا ، اس لیے وہ لوگ پہاڑی کے آخری سرے تک چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ،
حال آل کہ ایسانہیں ہے۔ صفا اور مروہ آنے جانے کے راستے کے
درمیان ایک پارٹیشن بنایا گیاہے، اس پارٹیشن سے آگے بڑھتے ہی جو
پہلاستون ملتا ہے، آپ بس وہاں تک چلے جائیں اور پھر وہیں سے
لوٹ آئیں، آپ کا چکر یورا ہوجائے گا۔

#### سعی کے دوران دوڑ نا

سعی کے دوران کچھ دور چلنے کے بعد دوعد دہری لائٹیں کچھ فاصلے سے گی ہوئی نظر آئیں گی ،ان دونوں لائٹوں کے درمیان مردوں کو دوڑ نا ہوتا ہے، جب کہ عور تیں بدستورا پنی رفنار میں چلتی رہیں گی ، ان کے لیے دوڑ نامنع ہے ہے۔ اس عمل میں بھی ہے ظاہر سے بھھ میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک پاگل بن ہے کہ کچھ دور چلو پھر دوڑ و، پھراس کے بعد دوبارہ چلنا شروع کرو، حال آن کہ یہ پاگل بن نہیں ہے۔
ددبارہ چلنا شروع کرو، حال آن کہ یہ پاگل بن نہیں ہے۔
یدر حقیقت حضرت ہا جرہ کی یا دگار ہے جواللہ کی ایک دیوائی بندی تھیں اور سوفی صداللہ کی مانتی تھیں۔ انھوں نے اپنے جیٹے حضرت بندی تھیں اور سوفی صداللہ کی مانتی تھیں۔ انھوں نے اپنے جیٹے حضرت بندی تھیں اور سوفی صداللہ کی مانتی تھیں۔ انھوں نے اپنے جیٹے حضرت بندی تھیں اور سوفی صداللہ کی مانتی تھیں۔ انھوں نے اپنے جیٹے حضرت بندی تھیں کے درمیان دوڑ لگائی تھی ، اللہ پاکوان کا یہ کمل اس قدر پہند آ یا کہ اللہ پاک کوان کا یہ کمل اس قدر پہند آ یا کہ اللہ پاک کوان کا یہ کمل اس قدر پہند آ یا کہ اللہ پاک کوان کا یہ کمل اس قدر پہند آ یا کہ اللہ پاک کوان کا یہ کمل اس قدر پہند آ یا کہ اللہ پاک کوان کا یہ کمل اس قدر پہند آ یا کہ اللہ پاک کوان کا یہ کمل اس قدر پہند آ یا کہ اللہ پاک کوان کا یہ کمل اس قدر پہند آ یا کہ اللہ پاک کوان کا یہ کمل اس قدر پہند آ یا کہ اللہ پاک کوان کا یہ کمل اس قدر پہند آ یا کہ اللہ پاک کوان کا یہ کہ اس قدر پہند آ یا کہ اللہ پاک کوان کا یہ کو اس کا کھوں کے اسے ان کی یاد



گار کے طور پر ہمیشہ کے لیے باقی رکھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتادیا کہ دیکھو! اگرتم میری مان کراور میری محبت میں دیوانے بن کرزندگی گذارو گے تو میں شمصیں بھی اس طرح زندہ رکھوں گا کہلوگ ہمیشہ تمھارا تذکرہ کیا کرس گے۔

کین دوستو! ہم اپنے تذکرے کوباتی رکھنے کے لیے نہ دوڑیں؛ بل کہ اللہ کاظم اور حضرت ہاجرہ کی سنت سمجھ کردوڑیں اور بیہ نیت کریں کہ ہمارے اس عمل سے کہ اللہ کا نام زندہ ہو، اسلام زندہ ہو، نیک کی سنت زندہ ہواوراس عمل کی برکت ہے ہمیں ایسابن کر جینے کی توفیق ملے کہ لوگ ہمیں و کیھر کہنے گیاں کہ دیکھو! اللہ والا ایسا ہوتا ہے اور حضرت مجمد علی کے امتی ایسا ہوتا ہے۔

حلق کرا ناافضل ہے

سعی سے فارغ ہونے کے بعد آپ کواپنے بال کوانے ہیں ، بال کوائے ہیں ، بال کوائے ہیں ، بال کوائے ہیں ، بال کوائے ہیں ، بالہ تہ حلق کرانا اور بال منڈ وادینا افضل ہے۔ اس لیے حضرت نبی گریم علی ہے ۔ اس لیے حضرت نبی گریم علی ہے ۔ اس کے لیے ایک مرتبہ اور حلق کرانے والے علی ہے ۔ اب یہ آپ کے ایک مرتبہ اور حلق کرانے والے کے لیے ایک مرتبہ اور حلق کرانے والے کے لیے ایک مرتبہ اور حلق کرانے والے کے لیے ایک مرتبہ دعا کی ہے۔ اب یہ آپ کے اختیار ہیں ہے کہ آپ

حضرت نبی گریم علی کے تین مرتبہ والی دعالینا چاہتے ہیں یا ایک مرتبہ والی دعالینا چاہتے ہیں یا ایک مرتبہ والی ۔عورتوں کے لیے بال کا کٹوا نا ضروری ہے ؛ لیکن کتنا کٹوا نا ہے اس کا مسئلہ آپ علما سے معلوم کرلیں۔

بال کوانے کے بعد آپ حالت احرام سے نکل آئیں گے،
بینی اب احرام والی تمام تر پابندیاں ختم ہوجائیں گی، آپ اپنے کیڑے
پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں۔ اب حج سے پہلے جب تک آپ مکہ مرمہ
میں رہیں اور پھر جج سے واپسی کے بعد بھی جب تک آپ کا قیام مکہ
مکرمہ میں رہے، اس وقت تک آپ عبادت میں مشغول رہیں۔

# عبادتوں میں افضل طواف ہے

حاجی کے لیے وہاں عبادتوں میں سب سے افضل عبادت طواف ہے، اس لیے کہ دیگر عبادات کا موقع تواسے اپنے مقام پر رہ کر بھی مل جائے گا؛ لیکن طواف کا موقع نہیں مل سکتا۔ اس لیے علمانے لکھا ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کوطواف میں مشغول رکھنا جا ہے اور اگر طواف نہ کررہے ہوں تو پھر نما زاور تلاوت قران میں مشغول رہنا جا ہے۔



## حرم میں نماز کس طرح پڑھیں؟

حرم میں نقلی نمازوں کا خوب اہتمام کریں۔ لیکن جیسی غفلت والی نمازہم اپنے مقام پررہ کر پڑھا کرتے ہے، ایسی غفلت والی نماز جم اپنے مقام پرہ کر پڑھا کر اوراللہ کی یاداور وہیان کے ساتھ خوب اطمینان والی نماز پڑھیں۔ یہ طے کرلیں کہ ہم دورکعت نقل امنٹ ، ۱۲ منٹ ؛ بل کہ ۱۵ منٹ میں پڑھیں گے ، غرض یہ کہ جتنی لمی نماز میکن ہو پڑھیں ۔ رکوع سجد نے خوب لمبے کریں۔ کہ جتنی لمی نماز میں ؛ بل کہ نماز کے ہر ہر رکن میں اللہ کی یادنہ آئے اس جب تک نماز میں ؛ بل کہ نماز کے ہر ہر رکن میں اللہ کی یادنہ آئے اس وقت تک اس رکن سے علیحد ہ نہ ہوں۔ خوب اطمینان سے نماز پڑھنے اور نماز کوخوب بنانے کی مشق کریں۔ اور نماز کوخوب بنانے کی مشق کریں۔

البتہ جن لوگوں کے ذہبے نمازوں کی قضاباتی ہے وہ نقل نمازیں پڑھیں۔ لیکن جن کے ذہبے نمازیں پڑھیں۔ لیکن جن کے ذہبے قضانمازیں پڑھیں۔ لیکن جن اور طے کرکے قضائے عمری نہیں ہے وہ نوافل کاخوب اہتمام کریں اور طے کرکے بڑھیں کہ آج ہم ہیں رکعات نقل پڑھیں گے، آج ہم پچاس رکعات نقل پڑھیں گے، آج ہم پچاس رکعات نقل پڑھیں گے۔ جب وہاں اس طرح عبادت کا شوق پیدا ہوجائے گاتو پھران شاءاللہ وہ شوق اینے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔

دوستواہم عبادت تو کرتے ہیں الیکن دل لگا کرنہیں کرتے ،
ہمارے اندر عبادت کا ذوق وشوق نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی عبادتوں کو
دیکھیں ، اللہ والول کی عبادتوں کودیکھیں کہ ان کے اندر عبادت کا اتنا
شوق ہوتا تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑ ہے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ آج
کی دات قیام کی دات ہے ، آج کی دات رکوع کی دات ہے ، آج کی
دات سجدے کی دات ہے ، توری پوری دات ایک ایک رکن میں
گذارد سے تھے۔

درمیان میں ایک ضروری بات رہیجی عرض کرنا چلوں کہ جب آپ کے سفر کی تاریخ طے ہو جائے اور آپ کومعلوم ہوجائے کہ مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہنا ہے، مدیندمنورہ میں کتنے دن رہنا ہے تو کسی مفتی صاحب سے قصرنمازوں کے احکام ضرور معلوم کرلیں۔

# اييخاوقات كى ترتيب خود بنائيس

اگر جج میں پچھاوگ آپ کے ساتھ ہوں تو حرم جاتے وقت گروپ کی شکل نہ بنا کیں کہ پوری جماعت ایک ساتھ جارہی ہے۔اگر ایک ساتھ جانا بھی ہوتب بھی حرم میں پہنچ کرسارے لوگ متفرق ہوجا کیں۔اس لیے کہ ایک ساتھ رہنے کی صورت میں انفرادی اعمال



کے اندر بہت خلل واقع ہوتا ہے،عبادت کم اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ لہذا بہتر بیہ ہے کہ آپ انفرادی طور پراپنے اوقات کی تر تیب خود بنا کیں کہ مجھے کب اٹھنا ہے،کب سونا ہے،کب حرم جانا ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہرآ دمی کی طبیعت الگ ہوتی ہے، توت الگ ہوتی ہے، بید کی کرنہ چلیں کہ فلاں ساتھی سویا ہے تو ہم بھی سوئیں گے، وہ حرم جائے گا تو ہم بھی جائیں گے؛ بل کہ اپنا نظام الاوقات خود بنائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں رہنے کی کوشش کریں، وہاں کسی کو نہ پہنچا نیں؛ بل کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔

سارے ساتھی کھانے کی ترتیب ایک ساتھ رکھیں تاکہ اجتماعی کام ایک ساتھ رکھیں تاکہ اجتماعی کام ایک ساتھ انجام دیا جاسکے۔مثلاً اگرٹوروالا ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھلاتا ہے تو سارے لوگ ایکھے ہوکر کھانا کھالیں، نیز اجتماعی تعلیم کابھی ایک وقت طے کرلیں۔

## عورتوں کو گھر کی نماز میں حرم کا ثواب ملتاہے

کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عور توں کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنا حرم میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، انھیں گھر ہی پرحرم کا تواب ل جاتا ہے۔ ممکن ہے عورتیں ریسوچیں کہ جب ہمیں گھر ہی پرنماز بڑھانا



تھاتو پھرہم یہاں کیوں لائے؟

و سیکھئے! میں عورتوں کوحرم میں جانے یالے جانے سے منع تہیں کررہاہوں،عورتیں بے شک حرم میں جاسکتی ہیں،کین وہ نماز یڑھنے کے لیے ہیں؛ بل کہ خانۂ کعبہ کود یکھنے کی نیت ہے جا تیں۔اس دوران اگرنماز کا وفت ہوجائے تو نماز بھی پڑھ لیں ؛لیکن نیت یہی ہو کہ ہم خانۂ کعبہ کود کیھنے آئی ہیں ،اگر میں اس وفتت گھریر ہوتی تو نماز وہیں يرهتى \_اس كيے خاص نماز يره صنے كى نيت سے حرم ميں نہ جائيں \_ ہم اورآ پ ذراغور کریں کہ بیالٹدیاک کی تننی بڑی مہریانی ہے اورانھوں نے ہمیں کیسی پیاری شریعت دی ہے جس میںعورتوں کی سہولت اورراحت کااوراٹھیںمشقت ہے بیجانے کااس قدرخیال رکھا گیاہے کہ آٹھیں گھر ہی میں نماز پڑھنے کی سہولت دے دی گئی کہتم گھر ہی میں نمازیر ھالیا کروہ تمھیں گھر کی نماز میں ہی حرم کا ثواب دے دیا جائے گا۔اس لیے کہ عورتیں فطر تأتم زور ہیں ، پیرکہاں بار بار دوڑ کرحرم جائیں گی کہ ابھی عصر ہے آئیں تھیں کہ پھرمغرب میں جائیں اورابھی مغرب ہے آئیں تھیں کہ پھرعشا میں جائیں ۔لہذا اٹھیں نکلیف اور مشقت سے بیجانے کے لیے شریعت نے ان کے لیے بیہ ہولت رکھی



ہے کہ وہ گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کریں ،انھیں حرم کا تواب مل جائے گا؛ بل کہان کی گھروالی نماز کوحرم والی نماز سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔

## عورتوں کے لیے ضروری ہدایات

عورتیں اگرحرم میں جانا جا ہیں تووہ رات میں حرم چلی جایا كرين اورومان بييه كرخوب ديريتك الله كأكهر ديكيين بطواف كرنا حابين تو کنارے کنارے ہوکرخوب طواف کریں۔ ہاں آگر چندعورتیں ساتھ میں ہوں تو وہ آپس میں بیا ہے کرلیں کہ دیکھو بہن اہم حج کرنے آئے ہیں، الله كويادكرنة آئے ہيں، ان كاتعلق يانے آئے ہيں، الهذاہم آپس ميں کوئی بات بغیرسوہے نہیں کریں گے ،صرف ضروری بات کریں گے۔ بیہ بات میں خصوصاً عور توب سے متعلق اس لیے کہدر ماہوں کہ انھیں حرم میں بہت عور تنیں ملیں گی اور ملفجگہوں کی ملیں گی۔ جب بیغور تنیں اکٹھا ہوں گی تو لازماً ایک دوسرے ہے ہاتیں کریں گی کہ بہن! آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ کتنے بیٹے ہیں؟ پھر دوسری جواب دے گی۔ پھر سوال ہو گا کہاڑ کی کی شادی کہاں کی؟ پھراس کے بعد سسرال والوں کا تذکرہ ہوگا اوراس تذكرے ميں ان كى غيبت ہوگى كەوەايسے ہيں اورويسے ہيں \_للہذااحتياط

ای میں ہے کہ فضول باتوں میں مشغول ہونے کے بجائے اپنی اپنی عبادتوں میں گئی رہیں۔اس لیے جہاں چارعورتوں کو اکٹھا دیکھیں وہاں سے الگ ہوجا کیں البیانہ کریں گی تو پھر بڑا نقصان اٹھا کیں گی اوراضیں جے کا پورا نفع نہیں مل یائے گا۔

#### ملاقاتیں ... ایک دھوکہ

سیجھ لوگ بیجمافت کرتے ہیں کہا بینے ساتھی کواینے علاقے کے آنے والے حاجیوں کے بارے میں خبر کردیتے ہیں کہ فلال صاحب حج کے لیےآئے ہوئے ہیں اور فلان جگہ تھہرے ہوئے ہیں ، اگرآ پ ملناحیا ہیں تو میں آپ کوملالا ؤں۔ پھرملا قات کی تر تیب بنتی ہے اور دوحار آ دمی گروپ کی شکل میں ملاقات کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں پہنچ کرخوب باتیں کرتے ہیں ،اسی طرح دوسرے دن پھرکسی صاحب ے ملا قات کی ترتیب بناتے ہیں کہ آج فلاں کے پاس ملنے جانا ہے اور آج فلاں کے یہاں جانا ہے۔حال آل کہ اٹھیں وطن میں کسی کی یا تہیں آتی۔جن سے ملاقات کے لیے بدلوگ جارہے ہیں ان سے اپنے وطن میں ملے ہوئے کئی کئی سال ہو چکے ہوتے ہیں،وہاں تو بھی ملاقات



نے نہیں جاتے ؛ کیکن بیمال پہنچ کر اٹھیں اُن کی بڑی یاد آتی ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں! کہ بیہسب نفس اور شیطان کی جال ہے کہ کسی طرح حاجی کوحرم سے باہر نکالواور دوستوں کی محفل میں پہنچاؤ ،اس کیے وہ آٹھیں ہر دم دوستوں کی یاد دلاتے ہیں۔لہندا جب کوئی عض آب کے سی دوست سے آپ کی ملاقات کرانا جا ہے تو آپ ان سے بڑی محبت سے کہدریں کہ دیکھو بھائی! ہم یہاں دوستوں کا تذکرہ كرنے اوران سے ملاقاتیں كرنے تہیں آئے ہیں، ہم تو يہال الله كا تذكره كرنے اورانھيں اپنادوست بنانے آئے ہيں،رہی دوست ا حباب سے ملا قات تو وہ اپنے وطن میں جا کربھی کرلیں گے۔

حرم میں زبان کی حفاظت نہایت ضروری ہے

اسی <del>طرح بہت سے لوگ ملا قات پر بلاضرورت ایک دوسرے سے</del> یو چھتے ہیں کہ آپ کس ٹور سے آئے ہیں؟ آپ کے ٹوروالے نے کتنا پیبہلیاہے؟ وغیرہ وغیرہ۔آپ خودسوچیں کہان سوالات سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہکون کس ٹورہے آیا ہےا در کتنا پیسہ دے کر آیا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ اسینے ٹور میں آنے والوں سے حرم کے اندر یو حصتے ہیں کہتم نے ٹوروالے کو کتنا پیسہ دیاہے؟ وہ جانے ہیں کہ شخص حرم میں جھوٹ نہیں ہولے گا۔ وہ یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ انھیں بیشبہ ہوتا ہے کہ شاید ٹوروالے نے اس شخص سے بچھ کم پیسہ لیا ہے، وہ سجھتے ہیں کہ ٹوروالے نے ہم سے بیاسی (۸۲) ہزارلیا ہے، اوراس آ دمی سے اسی (۸۰) ہزارلیا ہے، لہذااگراس سے حرم میں پوچھیں گے تو بیرم میں بچ بچ بتادے گا۔ اب اگراس نے کہہ دیا کہ مجھ سے اسی (۸۰) ہزارلیا ہے اور میں آ کر لائے ہیں کہ تو اب یہ ٹور والے کے پاس آ کر لائے ہیں کہ تو نے دوسروں سے اسی (۸۰) ہزارلیا ہے اور مجھ سے بیاسی لڑتے ہیں کہ تو نے دوسروں سے اسی (۸۰) ہزارلیا ہے اور مجھ سے بیاسی (۸۲) ہزارلیا ہے اور مجھ سے بیاسی اسی (۸۲) ہزارلیا ہے اور مجھ سے بیاسی ایسا ہے اور تو ویسا ہے؟

بیسوال بلاوجہ ایک نے تناز عے کوجنم دیتا ہے۔ بیسب اسی وقت ہوتا ہے جب ہم فضول بات کرتے ہیں یاکسی کے فضول سوال کا جواب دیتے ہیں، لہذا ہمیں وہاں اس قتم کی تمام فضول اور لغو باتوں سے بہت بچنا جا ہیں۔

### مسجد میں فضول با تنیں کرنے پروعیدیں

ویسے بھی مسجد کے اندرد نیوی باتیں کرناسخت منع ہے، جب عام مسجد دل کے اندر بات کرنے کی ممانعت ہے تو پھر بدیو حرم ہے، یہال



د نیوی با تیں کرنے ممانعت اور ندمت اور بھی زیادہ ہے۔ چناں چہ فتح القدیر میں لکھا ہے کہ'' مسجد میں دنیا کی با تیں کرنا نیکیوں کواس طرح کھالیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھالیتی ہے''۔ اور خزائۃ الفقہ میں لکھا ہے کہ'' جو خص مسجد میں دنیا کی با تیں کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے جالیس دن کے اعمال حیط کردیتے ہیں۔ (الاشاہ والنظائر)

نیز ایک حدیث کامفہوم ہے کہ 'آدمی جب مسجد میں آتا ہے اور باتوں میں لگ جاتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہا ہے اللہ کے ولی!

10208448444244444

خاموش ہوجا۔ اگروہ خاموش نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن! اموش ہوجا۔ جب وہ اس پر بھی خاموش نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ خدا کی تجھ پرلعنت و پھٹکار ہوخاموش ہوجا۔

(مرخل صفحہ ۲۲۷)

ان وعیدول کے پیش نظرآ پرم کے اندربات چیت کرنے سے بہت گریز کریں۔بل کہ صبح سورے ہی طے کرلیں کہ ہم بغیر سوچ بات نہیں کریں گے۔اوراس بات کا اتناا ہتمام کریں کہ آپ سوتے وقت قتم کھانے کے قابل ہوجا کیں کہ بیں کہ بیس نے آج کے دن ایک بھی لا یعن نہیں کی۔اگر وہاں رہ کراس کا اہتمام ہوجائے گاتو پھران شاء اللہ آپ کی زندگی ایسی بن سنورجائے گی کہ آپ خودا پی زندگی میں بہت نمایاں فرق محسوں کریں گے۔اس لیے کہ حرم تربیت کی جگہ ہے،اگر وہاں اس بات پرقابونہ پایا گیااوراس کی مشق نہ کی گئی تو پھرزندگی بھراسی طرح اللہ تن پرقابونہ پایا گیااوراس کی مشق نہ کی گئی تو پھرزندگی بھراسی طرح کا لایسی کرتے پھریں گے۔

نگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے

ای طرح وہاں نگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ لہذا مبح سوریے یہ طے کرلیں کہ ہم نگاہ اٹھا کرنہیں چلیں گے، نیز اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں کہ بااللہ! ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما۔



جے کے دوران ہمارے ساتھی یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نگاہ اٹھا کر نہیں چلیں گے، ہماری نگاہ اپنے قدموں پر ہی ہوگی۔ جب وہ اپنے کمروں سے نکل کر حرم جاتے ہیں تو ان کی نگاہ قدموں پر ہوتی ہے۔ جب حرم ہیں واضلے کا وقت آتا ہے تو مجبوراً پوری احتیاط کے ساتھ نگاہ اٹھا کر دروازہ ویکھتے ہیں اور پھر نگاہ نیچی کر لیتے ہیں۔ آپ ان سے جاکر پوچھیں کہ اللہ پاک نے اس اہتمام کے نتیج میں ان کادل کیسا بنایا ہے۔ لہٰذا آپ بھی یہ دوبا تیں صبح سویے نہیں بولیس گے اور نگاہ کی بہت سویرے ہی طے کرلیں کہ بغیر سویے نہیں بولیس گے اور نگاہ کی بہت حفاظت کریں گے۔ پھر سونے سے پہلے اس بات کا حساب بھی لگا کیں کہ حفاظت کریں گے۔ پھر سونے سے پہلے اس بات کا حساب بھی لگا کیں کہ ان باتوں پر کس قدر عمل ہوا ہے۔

## تفکی طواف کب بند کریں؟

جولوگ جی سے چند روز پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں انھیں چاہیے کہ وہ جی سے دو تین روز قبل نفلی طواف کرنا بند کر دیں بفلی طواف میں مشغول ہوکرخودکونہ تھکا کیں۔اس لیے کہاصل جی ہے اور جی کے تمام ارکان کی ادائیگی بثاشت کے ساتھ کرنا مطلوب ہے ۔نفلی اعمال میں خودکو اتنا تھکا دینا کہ فرض کی ادائیگی میں کسل اور سستی پیدا ہونے گے اور اتنا تھکا دینا کہ فرض کی ادائیگی میں کسل اور سستی پیدا ہونے گے اور

بشاشت جاتی رہے بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ نیزاس وفت نفلی طواف بندکرنے میں یہ نبیت بھی کرلیں کہ بہت سے بچاج بالکل جج سے ایک دوروز قبل مکہ مکر مہ پہنچتے ہیں ،ان کا عمرہ وغیرہ باقی ہوتا ہے۔ چوں کہ ہم عمرے سے فارغ ہو بیکے ہیں ، فلی طواف تجھی ہم نے خوب کر کیے ہیں،لہٰذااب ہم ان آنے والے حجاج کوراحت پہنچانے کی غرض ہے طواف کرنا بند کررہے ہیں کہا گرہم بھی طواف کریں کے تو بھیڑا در بڑھ جائے گی اور آنے والے محاج کو دشواری کا سامنا کرنا ہوگا ، لہٰذا ہم طواف نہیں کریں گے۔اس نیت کے ساتھ طواف نہ کرنا بھی آپ کے لیے باعث ِثواب ہوگا۔اس وفت طواف نہ کرنے کا ایک فائدہ توبيه ہوگا كه آنے والے حجاج كوراحت ہوگى اور دوسرافا ئدہ خود آپ كو ہوگا كرآب جج سے قبل بورى طرح تاز ەدم ہوجائيں گے۔

# جج کے پانچے دن

معلم حفرات مرتاری کی رات میں لوگوں کومنی جانے کے لیے بلا لیتے ہیں ،ان کے بلانے پرآپ مرتاری میں منی چلے جا کیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب معلم حضرات کواس



میں راحت ہے کہ وہ ہمیں ہرتاریخ میں منی جانے کے لیے بلالیں تو ہمیں ان کی بات مان کر سرتاریخ میں منی چلے جانا چاہیے۔
اسی طرح حضرت ؓ ج کے پانچ دنوں سے متعلق فر مایا کرتے سے کہ جج کے پانچ دنوں سے متعلق فر مایا کرتے سے کہ جج کے پانچ دنوں پر ہماری آئی گرفت ہو کہ ان دنوں کا کوئی ایک لیے بھی ضائع نہ جانے ہوئی کلام غلط نہ ہونے پائے ،کوئی نگاہ غلط نہاڑہ ہم دردی کا پورا پورا مظاہرہ ہو، بس میں دوسر سے جوں نہاڑہ جو، ایٹار وہم دردی کا پورا پورا مظاہرہ ہو، بس میں دوسر سے جاجیوں کو پہلے چڑھا دیں، خود پیچھے رہ جائیں ۔ ہاں اگر مستورات ساتھ میں ہوں اور ان کے بیٹھنے کا انتظام کرنا ہوتو پھر پہلے چڑھ کران کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنالیں۔

اگراللہ پاک نے آپ کوہمت اورقوت دی ہے تو آپ بیار اورمعذور جاج کی راحت کی خاطر بس کی حصت پر بیٹے جائیں، انھیں راحت کے ساتھ بس بیٹے دیں۔ میں آپ کے سامنے سے کہہ راحت کے سامنے سے کہہ رہاہوں کہ جننی راحت اوپر بیٹے میں ہوتی ہے اندر بیٹے میں بوتی کہ اللہ یا کہ اطمینان سے پیر پھیلا لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، دعا ما نگ لیتے ہیں۔ لہذا اگراللہ پاک نے صحت اور قوت عطافر مائی ہے تو اگراس صحت وقوت کی بنایر دوسروں کو بچھراحت پہنچ جائے تو بیتو ہمارے لیے بہت ہی

سعادت کی بات ہوگی \_لہٰذااس وفت ایثاروہم دردی کا مظاہرہ کریں کہ خود تکلیف اٹھالیں بنیکن دوسروں کے لیےراحت کا انتظام کردیں۔ ایک دفعہ ہم لوگ منی ہنچے تو دیکھا کہایک بڑے خیمے میں دو عورتیں ہیں اور پورے خیمے پر قبضہ جمائے بیٹھی ہیں ،ایک طرف ان کا سامان رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف خود بیٹھی ہیں، بقیہ پوراخیمہ خالی ہے۔ہم نے ان سے درخواست کی کداگر آب دونوں ایک کنارے ہوجا ئیں نو خیمے کے اندرہم لوگوں کے لیے بھی جگہ ہوجائے گی۔ کہنے لگیں نہیں نہیں ہم نہیں ہٹیں گے، ہارے ساتھ بہت لوگ ہیں۔ حال آں کہان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے۔ جب وہ دونوں کسی طرح بننے پر تیارنہ ہوئیں تو ہمارے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ شکیل بھائی! آپ ہی سمجھائے۔ میں نے کہا بھائی! میں یہاں سمجھانے نہیں خود سمجھنے آیا ہوں ،اگرانھیں سمجھانے جاؤں تولامحالہ ان سے بات کرتے ہوئے انھیں دیکھنا پڑے گاجو کہ میں نہیں جا ہتا، پھر بیہ کہ اگر بات کرنے اور سمجھانے کے باوجود بیہنہ مانیں تو مجھے تیز بولنا پڑے گااور میں یہاں تیز بولنا بھی نہیں جا ہتا،اس لیے میں تو انھیں نہیں سمجھاؤں گا۔اگر ہمیں خیمے کے اندرجگہ نہیں ملی توہم باہر چلے جائیں گے؛ لیکن نگاہ کاغلط استعمال



نہیں کریں گے اور نہ ہی کے ساتھ تیز کلامی کریں گے ۔اس طرح کے واقعات وہاں بہ کٹرت پیش آتے ہیں اور ہرجگہ آپ کوصبر کا وائمن تھا ہے واقعات وہاں بہ کٹرت پیش آتے ہیں اور ہرجگہ آپ کوصبر کا وائمن تھا ہے رکھنا ہوگا ور نہ آپ جج کی روح کوئیں پاسکیس گے ۔بس ہروفت اس بات کا استحضار تھیں کہ میرے اللہ کی یہی مرضی ہے اور میں اپنے اللہ کی مرضی برراضی ہوں ۔

یا در تھیں! ہمیں اینے خیمے کے اندر جو ڈیڑھ فٹ کی جگہ سونے کے لیے ملتی ہے وہی ہماری جگہ ہے،اگرہم اس سے زیادہ جگہ کھیرکر ہیٹھتے ہیں تو بینا جائز ہے۔جوشخص وہاں جا کرنا جائز قبضہ کرے گا تواس کا یمی مزاج بنے گا، پھروہ اینے مقام پرآ کراسی طرح دوسروں کی زمینوں پرناچائز فبضه کرے گا،اس لیےاس بات کا بہت ہی خیال رھیں۔ به ہرگز نه کریں کہ لمبے لمبے بستر بچھا ئیں،خوب جگہ تھیریں،بل کہخوب سکٹر کررہیں، دوسرول کوجگہ دیں،ایثاروہم در دی کامظاہرہ کریں۔ د لیکھئے! جب آ دمی ایثار وہم دردی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ یاک خوداس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔چناں چہاس وقت ہم ان سے الجھنے کے بجائے ہاہر جا کر بیٹھ گئے ۔میاں! جب اللہ یاک نے بلایا ہے تو جگہ کاانتظام بھی تو وہی کریں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک

چکرلگایااورآ کرمجھے ہے کہا کہ ہم نے ایک خیمہ دیکھا ہے، بالکل روڈ کے یاس ہے، بہت کشادہ بھی ہے ادر ہوا دار بھی ہے اور پوراخالی ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی تو وہاں جلے گئے بلیکن ہم یانچ چھ لوگ باہر ہی سو كئے اور نہایت آرام ہے سوئے۔ دیکھئے! جھگڑے کو ٹالنے پر اور ایثار كرنے يراللدرب العزت نے كيسى اچھى اور كشادہ جگه كا انتظام فرمايا ... اس طرح کے حالات آپ کے ساتھ بھی پیش آئیں گے، اس وفت آی رہے ہیں کہ ہم نے معلم کوفیس دی ہے، ہم کیوں باہر جا ئیں؟ جب آپ ایبا کہیں گے تولامحالہ جھکڑا شروع ہوگا جس سے آپ کوبہت بچناہے۔اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تواٹھیں بیار محبت ہے پمجھا ئیں کہ بھائی!اگرآپ لوگ تھوڑا کھسک جاتے تو ہمیں بھی جگہ مل جاتی ،اگرآ ہے نہیں تھسکیں گے تو ہم آ ہے جھگڑا نہیں کریں گے، ہم باہر ہطلے جائیں گے، دھوپ میں رہ لیں گے،اس طرح محبت سے کہیں، جھکڑے والی فضانہ بننے دیں، پھر دیکھیں کس طرح اللہ یاک آپ کے لیےراحت اورآ سائی کا انتظام فرماتے ہیں۔ الغرض کہنے کا منشا بیہ ہے کہ جانے سے قبل بیہ طے کرلیں کہ ہم یورے سفر میں کسی ہے جھگڑانہیں کریں گے ،اگر کہیں جھگڑے کی



فضاینے گی تو ہم وہاں ہے ہٹ جا کیں گے،صبر کریں گے ، ایثار وہم در دی کا مظاہرہ کریں گے، تکلیف کی جگہ خودرہ لیں گے اور راحت کی جگہا ہے بھائی کودے دیں گے۔

ایثاروہم دردی

جس طرح سفر حج میں یہ کثرت جھکڑے کے مواقع پیش آتے ہیں اسی طرح بہ کثرت ایثار وہم در دی کے مواقع بھی پیش آتے ہیں۔لہذا جہاں ہم سفر جج کے سلسلے میں بہت سی چیزوں کی تیاریاں کرتے ہیں ان میں ایک تیاری ہے بھی کریں کہ جج کے لیے روانہ ہونے سے قبل ہی اینے اندر ایٹاروہم در دی کا جذبہ پیدا کریں اور یہ طے کرلیں کہ ہم ان شاء اللہ بورے سفر میں ایثاروہم دردی کامطاہرہ كريس كے، خود تكليف اٹھاليں گے؛ ليكن دوسروں كوراحت پہنجا ئيں گے۔جب بھی ایثار وقریانی کاموقع آئے گاہم اس کے لیے تیار ہیں گے، ہمیشداین راحت پر دوسروں کی راحت کومقدم رکھیں گے۔ جب ایثار وقربانی کے ساتھ آپ اپنامی سفر کممل کرلیں گے تو پھرا ٹیاروقر بانی کے ساتھ جینا آپ كامزاج بن جائے گااور پھران شاءاللہ تازندگی بیمزاج بنار ہے گا۔ دوستو! ذراغور کریں کہ حضرت نبی گریم علیہ نے اپنی

تئیس (۲۳) سالہ زندگی میں صحابۂ کرامٹا کی کیسی تربیت فر مائی تھی کہ انھوں نے ایثار وہم در دی کا وہ اعلیٰ نمونہ دکھلا یا کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کرسکتا۔ چناں جہ آب دیکھیں کہ جنگ کے میدان میں زخمی ہوکر پیاسے بڑے ہیں؛لیکن یانی اینے ساتھی کی طرف بڑھا رہے ہیں کہ پہلے آخیں بلاؤ، نیعنی بہزبان حال بیہ کہہرہے ہیں کہہم جان تودے دیں گے بلیکن اپنے بھائی سے پہلے یائی تہیں پئیں گے۔ دوستنو! ہم ان ہی کے نام لیوااوران ہی کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں بلیکن وہاں پہنچ کرہم ان سب واقعات کوفراموش کر بیٹھتے ہیں اورلڑائی جھکڑے پراتر آتے ہیں ،اپنی طاقت دکھلاتے ہیں۔آپ ہرگزابیانہ کریں ؛بل کہ دوسرے بہت سے انتھے اخلاق اینانے کے ساتھ ساتھ بہ طورخاص اس وصف کوبھی اینا نمیں اوراس بات کا بہت خیال رهبس که بور بے سفر حج میں ایثار وہم در دی کامظاہرہ ہو۔ دوستو! بیآپ کوصرف بولنانہیں ہے؛ بل کے ملی طور برکر کے دکھلا نا ہے۔اگرآپ حج کے بانچے دنوں میں خود تکلیف برداشت کر کے دوسروں کی راحت کا خیال رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے یوری زندگی میں راحت وآ رام کا فیصلہ فرمادیں گے۔

امام غزائی نے لکھا ہے کہ اس سفر میں آدمی جو پچھ خرج کرے
اس کونہایت خوش دلی سے کرے اور جونقصان جانی یا مالی پہنچاس کوطیب
خاطر سے (خوش دلی سے) برداشت کرے کہ بیاس کے جج کے قبول
ہونے کی علامت ہے۔منی،عرفات اور مزدلفہ یہی وہ جگہیں ہیں جہال
جسمانی مشقت کے مواقع بار بارپیش آتے ہیں،آپ ہرجگہ صبر کامظاہرہ
کریں اور صبر کر کے اپنے جج کو مقبول بنا کیں۔حضورا کرم علی کے کا ارشادِ
گرامی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ!
تیرے عمرے کا تواب بقدر تیری مشقت کے ہے۔

## منى بحرفات اور مزد لفه میں قیام

آپ مرتاری کی رات میں یا ۸رتاری کی صبح میں منی پہنچیں گے،اس روزآپ کومنی میں رہناہے، دن جراور رات جررہ کر ۹ رتاری کی صبح فیر کی مناز پڑھنے کے بعد آپ کوعرفات جانا ہے۔ عرفات میں سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہیں ہوتا، البذا آپ وہاں خاص طور سے دعا کا خوب اہتمام کریں کہاس روز عرفات کے میدان میں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے،ہم چوں کہ جائے اور فقیر بندے ہیں،

لہذا جتنا ما نگ سکتے ہیں اور جو کچھ ما نگ سکتے ہیں سب ما نگ لیں۔
یہاں بھی ہرجگہ جھکڑ ہے کی فضا ہے گی ، پانی لانے میں ، استنجا کرنے
میں ، کھانا لینے میں ؛ لیکن ہرجگہ آپ کو بہت چو کنار ہنا ہے اور نہایت
صبر وخمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔

آپء فرفات کے دن نمازیں اینے خیمے ہی میں پڑھیں۔ بعض لوگ مسجد کی فضیلت یانے کے شوق میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد ھلے جاتے ہیں ؛لیکن واپسی میں خیمہ بھول جاتے ہیں اور ساتھیوں سے بچھڑ جاتے ہیں جس کی بناپراٹھیں بہت پریشانی کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگرآ پ کومسجد ہی جانا ہے تو پھراس بات کا خیال رکھیں کہ دہاں آپ کوامام کے پیچھے ظہر اورعصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا ہوگا اورا گرآپاہے خیمے میں نماز پڑھتے ہیں تو پھرآ پکوظہر کی نماز ظہر کے وفت میں اورعصر کی نما زعصر کے وفت میں پڑھنا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد آپ کوعرفات کے میدان سے لکانا ہے؟ لیکن بیرخیال رہے کہ آ ہے مغرب کی نمازعر فات میں نہیں بڑھیں گے ؟ بل کہ بیہاں سے نکل کرسید ھے مز دلفہ پہنچیں گے اورمغرب اورعشا کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کرایک اذان ادر ایک اقامت کے ساتھ عشا کے



وفت میں پڑھیں گے۔

و یکھئے! یہاں بھی ایک بات خلاف عقل پیش آئی ہے۔ وہ
یہ کہ عرفات کے میدان میں مغرب کا وقت ہو چکا ہے؛ لیکن یہاں نماز
پڑھنے سے روک دیا گیا اور بیہ کہا گیا کہ سید ھے مز دلفہ جا وَاور وہاں پہنچ
کر مغرب اور عشا کی نمازیں ایک ساتھ عشاکے وقت میں پڑھو۔ جیسا
کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس طرح کے احکامات کے ذریعے اللہ
یاک یہی سمجھانا چا ہتے ہیں کہ یہاں آ کرتم ہماری مانو، اپنی نہ چلا وَ۔ہمارا
یاک یہی سمجھ میں آئے بانہ آئے ؛لیکن تم وہی کروجوہم کہیں ، ہمیں بھی
این عقل نہ دوڑ اؤ۔

اگرآپ عرفات سے نکل کرمغرب کے وقت ہی مزدلفہ پہنے جا کیں تب بھی آپ مغرب کی نمازنہ پڑھیں؛ بل کہ مغرب کا وقت گزار کر عشاکے وقت میں مغرب کی نماز پڑھیں، نیز مغرب پڑھتے ہوئے قضا کی نمیت نہ کریں؛ بل کہ اداہی کی نمیت کریں۔ وقو ف مزدلفہ کا وقت ذوالجہ کی نمیت نہ کریں۔ وقو ف مزدلفہ کا وقت ذوالجہ کی ۱ متاریخ کو طلوع صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان کا وقت ہے، لہذا آپ فیجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ کرسورج طلوع ہونے کے بعد من کے کہارہ ان ہوں۔

نی چہنچنے کے بعداس روزآ یہ کوصرف بڑے شیطان کوکنگری عام طور پرلوگ رہ جانتے ہیں کہ نئی پہنچنے کے بعدز وال سے كنكرى مارناافضل ہے،لہذامنی چہنچنے کے بعد تھکے ماندے سیدھے شیطان کو کنگری مارنے پہنچ جاتے ہیں ،حال آل کہاس وقت جمرات پر بہت ہجوم رہتا ہے، کنگری مارنے میں بڑی وشواری ہوتی ہے، ججاج کرام وہتے ہیں، رتے ہیں، ہرسال اس طرح کی خبر س سننے میں آئی ہیں۔اس کی وجہ یہی ت کے حصول میں اس وفت بہت ہے جاج کنگری مارنے پہنچ جائتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ہجوم ہوجا تا ہے۔کیکن آ پ اس وقت کنگری کہ نی پہنچنے کے بعد سید ھےا بینے جیمے میں جلے جا نیں اورخوب آ رام کریں،اظمینان ہے ظہر کی نماز پڑھیں، کھانا کھا تیں اورعص تک اینے خیمے ہی میں رہیں ۔ پہلے علما کنگری مارنے میں تاخیر کو کروہ بتایا تنصح بسيكن اب علمانے حالات كود سكھتے ہوئے كنگرى ميں ناخير كومكروہ ہے اور ہم نے اپنے بروں کواپیا کرتے دیکھا بھی ہے۔ لہٰذا آپ ۔اپنے خیمے میں رہیں اور عصر پڑھنے کے بعد کنگری مارنے جائیں۔ ہمارامعمول میہ ہے کہ ہم غروب سے بل کنکری مارنے کی جگہ جنے تے ہیں اوراینامصلی بھی ساتھ لے جاتے ہیں،اگراس وفت بھی بھیڑ د تکھتے ہیں تو کنگری نہیں مارتے ؛ بل کہانتظار کرتے ہیں اور مغرب پڑھنے



کے بعد کنگری مارتے ہیں۔ لیکن اکثر ایساد یکھا گیاہے کہ مغرب کی اذان پر کنگری مارنے والے لوگ رک جاتے ہیں کہاذان ہورہی ہے، ابنماز کے بعد کنگری ماریں گے۔جوں ہی لوگ چھٹتے ہیں ہم فوراً کنگری مارکرفارغ ہوجاتے ہیں۔

یہ جھی دیکھا گیا کہ بہت ہے لوگ غصے کے اندراس قدرتیز کنگری مارتے ہیں کہ کنگری مگرا کر واپس آ جاتی ہے۔یا در جیس! جو کنگری مگرا کر واپس آ جاتی ہوگی، لہٰذااس بات کا خیال کنگری مگڑا کر واپس آ جائے گی وہ شار ہیں ہوگی، لہٰذااس بات کا خیال رکھیں کہ کنگری اتنی تیز نہ ماریں کہ مگرا کر واپس آ جائے؛ بل کہ اس طرح ماریں کہ کنگری سنون کی جڑ میں جا گرے۔

## ایک تجربه

چوں کہ کنگری مارتے وقت عموماً بہت بھیڑ ہوتی ہے اور بجوم اس قدر ہوتا ہے کہ جمع آتا ہے اور بٹتا ہے۔ اس بتا پرلوگ ایک دم عجلت کا ذہن بنا کرجاتے ہیں کہ جلدی جائیں گے ، جلدی گھسیں گے ایک دم عجلت کا ذہن بنا کرجاتے ہیں کہ جلدی جائیے ہیں کہ جلدی گھسیں گے اور جلدی سے کنگری مار کر چلے آئیں گے اور آپ جائے ہیں کہ جلدی میں کام فلط ہوجا تا ہے۔ اس لیے آپ کنگری مار نے میں عجلت کا مظاہرہ نہ کریں ؛ بل فلط ہوجا تا ہے۔ اس لیے آپ کنگری مار نے میں عجلت کا مظاہرہ نہ کریں ؛ بل کہ اس کا آسان اور بہتر طریقہ ہے کہ آہستہ آہستہ اندر گھستے چلے جائیں اور

بالکل آگے بی کر قریب سے اظمینان کے ساتھ کنگری ماریں۔ ہم ہمیشدای طرح کنگری ماری۔ ہم ہمیشدای طرح کنگری مارتے ہیں اورا گرمستورات ساتھ ہوتی ہیں تواضیں بھی ای طرح قریب تک لے جاتے ہیں۔ ہماری مستورات کہتی ہیں کہ ہم نے بہت اطمینان سے کنگری ماری ہمیں کنگری مارتے ہوئے وکی تکلیف نہیں ہوئی۔ اطمینان سے کنگری ماری ہمیں کنگری مارتے ہوئے وکی تکلیف نہیں ہوئی۔ اسمینان سے کنگری ماری ہمیں کنگری مارتے ہوئے وکی تکلیف نہیں ہوئی۔ المحمینان سے کنگری ماری ہمیں کنگری مارتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ المحمینان سے کنگری ماری ہمیں کنگری مارتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ المحمینان سے کنگری ماری ہمیں کنگری مارے تعریب کام

اس روز تین کام کرنے ہوتے ہیں۔ ۲) قرمانی کرنابه سس حلق کرانابه ستنكرى مارناب احناف کے نزویک ان نتیوں کاموں میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنگر کے ماری جائے، پھر قربانی کی جائے اور پھر خلق کرایا جائے۔ آج کل بہت ہے ٹوروالے بھی قربانی کاانتظام کرنے لگے ہیں۔آپ حاہیں تواہینے ٹوروالوں کے ساتھ چلے جائیں اوراسینے سامنےا پی قربانی کرالیں اورا گریہ مناسب شمجھیں تو پھرسیدھے'' مدرسہ صولتیہ'' پہنچ کروہیں اینے یہ جمع کرادیں ، پھروہاں کے ذے داران حلق کا جو دفت ہتلا ئیں اس وفت حلق کرالیں۔ وہاں کے منتظمین بہت مختاط ہیں ، ہتلائے گئے وقت سے پہلے آپ کی قربانی کر دیتے ہیں ،اس کیے" مدرسه صولتیہ" میں اپنی قربانی کی رقم جمع کرا دیں ۔البتہ جہاں بھی



قربانی کی رقم دیں وفت کی تعیین میں بہت احتیاط رکھیں،اس لیے کہ ہم احناف کے یہاں ندکورہ نتیوں کاموں میں ترتیب واجب ہے۔

أيكاهمبات

سم شدہ ساتھیوں کی تلاش اور قربانی ہوجانے کی اطلاع جیسے مقاصد کے لیے موبائل فون بھی اس وقت کے حالات میں اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے۔البتہ اس کابے جااستعمال کہ اس کے ذریعے ہروفت وطن والول سيدرابطه بنائے رکھیں مناسب نہیں ہے۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہاں آپ کواس کیے بلایا تھا کہ یہاں کے ماحول میں *رکھ کر*آپ اینادل بناتے،ورنہآپ کوآپ کے دطن سے دور بلوانے کی کیاضرورت بھی۔ رہامسکلہ گھروالوں کے احوال معلوم کرنے کا تومیں اس ہے منع نہیں کرتا،آپ بھی کبھار فون کرکے گھروالوں کی خیربیت بھی معلوم کرلیں؛ کٹین ہردم فون کر کے احوال معلوم کرنے کی فکر میں ندر ہیں۔اس لیے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤتو آتے ہی رہتے ہیں، جب بار باروطن فون کریں گےتو مجھی بیوی کے بیار ہونے کی بھی ہے کے بیار ہونے کی تو بھی کسی رشتے دار کے بیارہونے کی اطلاع ملتی رہے گی جس کی وجہ سے ہروفت آپ کا ول گھر میں میں اٹکارے گا،آپ حرم میں ہوں اورآپ کادل وطن میں ہو، بیات کچھا چھی

ىعلوم بىس ہوتى\_

ایک مرتبہ حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کی کے کسی مرید نے آپ کوخط لکھا کہ حضرت! آپ کے پاس حرم میں آکرر ہے کودل جاہتا ہے۔ آپ کوخط لکھا کہ حضرت! آپ کے پاس حرم میں آکرر ہے کودل جاہتا ہے۔ فرمایاتم اپنے وطن میں رہوا در تمھا را دل یہاں رہے یہ بہتر ہے اس بات سے کتم یہاں رہوا در تمھا را دل اپنے وطن میں رہے۔

<u>موہائیل کی رنگ ٹون بدل لیں</u>

جج برجانے سے بل ایک ضروری کام پیجمی کریں؛بل کہ ابھی کرلیں کہاہیۓموبائیل فون کی رنگ ٹون (مھنٹی)بالکل سادہ طرز کی کرلیں۔ اگرخودنہ جانتے ہوں تو نسسی جاننے والے سے کروالیں اورا گرآپ کے موبائیل میں کوئی سادہ رنگ ٹون ہی نہ ہوتو پھر کسی کمپیوٹر کے جاننے والے کے ذر<u>ل</u>یعساده رنگ ٹون ڈاؤن لوڈ کرالیں۔اس لیے کہ میوزک سننااور سناناحرام ہے اور اس مبارک سفر میں اس کی حرمت تو اور بھی زیادہ بروھ جاتی ہے۔ آج کل طواف کے دوران اورروضۂ اقدس کے سامنے موبائیل فون ہر ہے ہودہ گفٹٹال سنائی دیتی ہیں ہلمی گانے سنائی دیتے ہیں۔ذراغورکریں کہ جونبی گانے باہے اور میوزک کوشم کرنے آئے تھے ان ہی کے نام لیوامتی شیطان کاس پیغام کو لے کران کے شہر میں گھومتے چھرتے ہیں اور حدتوریہ ہے کہان کے سامنے کھڑے ہوکرانھیں سناتے ہیں، آخر یہ کنی شرم کی بات ہے۔ ہم

ذراسوچیں توسہی کہ ہمارے اس عمل سے آپ کی روح مبارک کوس قدر

تکلیف پہنچی ہوگ۔ اس لیے بہت ہی وجوہات کے پیش نظر بہتر تو یہی ہے

کہ موبائل فون کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اندر عموماً بندہی رکھیں ، جب
ضرورت ہوئی آن کر کے بات کرلی اور پھر بند کردیا۔

#### طواف زيارت

نرکورہ اعمال سے فارغ ہونے کے بعداب آپ کوطواف ریارت کرنا ہے۔ طواف زیارت میں کوئی تر تیب نہیں ہے، آپ چاہیں تو کنکری مارنے سے پہلے طواف کرلیں یا کنکری مارنے کے بعد کریں۔ البتہ ذوالحجہ کی•ار، اار، ۱ار، ۱ار، ۱ار، ۱ار، اون تین تاریخوں میں طواف زیارت کرلیں۔ طواف کے لیے پاک ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے، لہذا جن حاجیوں کے ساتھ ان کی مستورات ہیں اگر انھیں ایام آگئے تو پھر وہ طواف وزیارت نہیں کرسکتیں۔ پس جب ایام کے دن قریب آجا کیں کہ اب تین والے ہیں تو اب وہ اس پر مطمئن نہ رہیں جیار دن میں ایام شروع ہونے والے ہیں تو اب وہ اس پر مطمئن نہ رہیں کہ ابھی تو تین چارروز باقی ہیں، لہذا طواف زیارت بعد میں کرلیں گے۔

اس کیے کہ حالات اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایام پہلے بھی آسکتے ہیں۔ السی عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مزدلفہ سے یامنی سے نکل کر سید ھے جرم چلی جائیں اور طواف زیارت سے فارغ ہولیں۔

یہ بات بھی جان لیں کہ طواف کے لیے پاک ہونا اور باوضو ہونا دونوں ضروری ہیں الیکن سعی کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں ہیں ، تاہم مستحب ضرور ہیں۔ لہذا سعی کو مؤخر کرکے بعد میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ البتہ جن مستورات کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس دن طواف زیارت نہ کریں ، اسی میں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس دن طواف زیارت نہ کریں ، اسی میں ان کے لیے راحت ہے؛ بل کہ اگلے ون یعنی اار ذوالحجہ کی صبح میں جلدی چلے جا کیں ، تہد کے وفت چلے جا کیں یا پھر فجر پڑھ کر چلے جا کیں ؛ لیکن جلدی نکلیں تا کہ دھوپ سے محفوظ رہیں۔ لہذا جن حاجیوں کے ساتھ جلدی نکلیں تا کہ دھوپ سے محفوظ رہیں۔ لہذا جن حاجیوں کے ساتھ مستورات ہیں وہ ان باتوں کا بہت خیال رکھیں۔

طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد واپس منی جانا ضروری نہیں ہے؛ بل کہ طواف زیارت سے فارغ ہوکر آپ اپنے مرے پرجا کرآ رام کریں ، کھانا کھالیں ، وہیں عصر ، مغرب اورعشا کی نمازیں پڑھ لیں بیسب جائز ہے۔عشا کی نماز اور کھانے وغیرہ سے



فارغ ہوکرمنی واپس جلے جائیں ۔ بیمیں اس لیے کہدر ہاہوں کہ آپ کو منیٰ کی بہنست مکہ مکرمہ میں اپنے کمرے برزیادہ راحت ملے گی۔منیٰ میں انتنجے کے لیے قطار میں کھڑار ہناہوگا، وضو کے لیے قطار میں کھڑا ر ہنا ہوگا ،البذا بہتریبی ہے کہ اس روز دن میں آپ مکہ مکرمہ میں ایپنے کمرے بررہ کرآ رام کرلیں اور رات میں منی واپس ہوجا نیں۔ جب آپ منی جائیں تو اپنے خیمے پر جانے کے بجائے سیدھے کنگری مارنے جلے جائیں ،اس میں فائدہ بیہ ہوگا کہ اگر آپ طواف ِزیارت سے فارغ ہوکرواپس ای وفت خیمے میں چلے حائیں گے تو آپ کوکنگریاں مارنے کے لیے دوبارہ آنا اور پھرواپس جانا پڑے گاجس میں آپ کو بڑی زحمت ہوگی ۔اس زحمت سے بیجنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ مکہ سے منی واپس ہوتے وقت راستے میں کنگر مال مارتے ہوئے اپنے خیمے پر پہنچیں۔اس صورت میں آپ کا فقط کنگری مارنے کے لیے آنے جانے کا چکر کی جائے گا۔طواف ِ زیارت کے لیے مکہ چلے گئے اورواپسی میں کنگری ماتے ہوئے چلے آئے،اس طرح آپ دوسرے روز کی کنگری سے بھی فارغ ہوجا کیں گے،اس *طرح کرنے میں آپ کے لیے زیا*وہ راحت ہے۔

## <u>ىيەسىلەنجىي جان كىس</u>

یادرکھیں! جن عورتوں کو ایام قریب ہونے کاعلم تھا،اس کے باوجودانھوں نے سستی اور کا ہلی کے سبب طواف زیارت نہ کیا توان کے ذمے دم واجب ہوگا۔معلم الحجاج میں لکھا ہے کہ جو عورت بیجانتی ہے کہ عن قریب اسے حیض آنے والا ہے اور ابھی حیض آنے میں اتنا وقت باتی ہے کہ وہ پورا طواف یا چار پھیرے کرسکتی ہے؛ لیکن نہیں کیا اور حیض آگیا، پھر ایام نحر گزر نے کے بعد پاک ہوئی تواس پردم واجب ہوگا اور اگر چار پھیرے نہیں کرسکتی تو سیجھ واجب نہ ہوگا۔البتہ مردول کے لیے نہ کورہ پھیرے نہیں کرسکتی تو سیجھ واجب نہ ہوگا۔البتہ مردول کے لیے نہ کورہ ونوں میں طواف زیارت کرنا شرط ہے، نہ کریں گے تو دم دینا پڑے گا۔

(معلم الحجاج، مکتبہ سعدی کیڈ پوسفی نہرے کا)

## چندراحت رسال مشورے

۱۱ رتاریخ کی تنگری میں بیہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے سے واپسی کی تیاری کر لیتے ہیں کہ زوال ہوتے ہی تنگری ماریں گے اور مکہ پہنچ جا ئیں گے،اس لیے وہ لوگ زوال سے قبل سامان سمیت نکل جاتے ہیں۔ حال آل کہ اس وقت وہاں بہت ہجوم ہوتا ہے اور اسی ہجوم میں اموات کے واقعات بہ کثرت پیش آتے ہیں۔ آپ ایسانہ کریں؛ بل



کہ آپ اپنی سابقہ ترتیب کے مطابق عصر تک اپنے خیمے ہی میں آرام کریں اور عصر کے بعد اپناسامان لے کر کنگری مارتے ہوئے وہیں سے مکہ چلے جائیں کہ اس وقت بھیڑ بہت حد تک حجیث جاتی ہے اور آپ اطمینان کے ساتھ کنگری مار سکتے ہیں۔

عام طور ہے لوگ ہے بھیجھتے ہیں کہا گرانھوں نے ۱۲ رتاریخ کی کنگری غروب کے بعد ماری تو اٹھیں میا رتاریخ کوبھی منی میں رک کر كنكرى مارناير عگا، جب كماييانبيس ب\_اگرآب نارتاريخ كى تنگری غروب کے بعد ماری یا عشا کے بعد ماری تب بھی آپ کے ذ مے ارتاریخ کا قیام ضروری نہیں ہے، ہاں البتدا گرمبے صادق ہوگئی تو چرآ پکوز وال تک رکنا پڑے گا اور ۱۳ رتاریخ کوبھی کنگری مارنا ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص آپ ہے کہ آپ نے ۱۲ رتاریخ کی کنگری غروب کے بعد ماری ہے ، لہٰذااب آپ سلارتاریخ کوبھی منی میں رکیں اور کنگری ماریں تو آپ ان کی با توں میں نہ آئیں۔ نیز ایک کام اور کرلیں جس سے ان شاء اللہ آپ کو بڑی راحت ہوگی۔وہ بیرکہ جب آب الرتاریخ کوطواف زیارت کرنے جا کیں تواپنازائدسامان اینے ساتھ مکہ مکرمہ لیتے جائیں ،اس لیے کہ جب آپ منی آتے ہیں تواپی ضرورت کابہت ساسامان ساتھ لاتے ہیں، الہذاجب
آپ الرتاریخ کوطواف زیارت کے لیے مکہ مرمہ جائیں تواپنازا کد سامان کا
لیتے جائیں تا کہ ۱۱ رتاریخ کو واپسی کے موقع پرآپ پرزیادہ سامان کا
بوجھ ندر ہے؛ بل کہ ہلکا پھلکا سامان ساتھ ہوجھے آپ بہ آسانی اٹھا سکیس
اور کنگری مارتے ہوئے مکہ مکرمہ واپس چلے آئیں۔اس طرح کرنے
سے آپ آخری دن سامان لا دکرلانے ہے جائیں گے؟

### ايك ضرورى انتباه

نیزایک بات بیجی جان لیں کہ جو جاج صحت مند ہیں ، چلتے پھرتے ہیں، انھیں اپنی کنگری خود مارنا جاہیے، ان کا بیعذر قابل قبول نہیں ہے کہ جمیں بھیڑ سے وحشت ہوتی ہے، گھبراہث ہوتی ہے۔ ہاں البتہ جو جاج واقعی معذور ہیں ، وہ اپنامسکلہ کسی مفتی صاحب سے معلوم کرلیں افعیں کنگری مارنے کے لیے سی کواپناوکیل بنانا جائز ہے یانہیں۔



## مدینے پاک کی فضیلت

حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اے اللہ! مدینہ کو ہمارا محبوب بنادے جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے سے ؛ بل کہ اس سے بھی زیادہ۔

(مفکلوۃ شریف)

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:
اے اللہ! ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی ، میں
آپ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں ، وہ بھی اور اتنی ہی اور بھی۔
آپ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں ، وہ بھی اور اتنی ہی اور بھی۔
(مفکلو قشریف)

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضورا کرم علیہ جب سفر سے تشریف لاتے اور مدینے کی محبت کی وجہ سے تشریف لاتے اور مدینے کی محبت کی وجہ سے سواری تیز کردیتے۔

سواری تیز کردیتے۔

سواری تیز کردیتے۔

حضرت کی بن سعید سیدروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: روئے زمین میں کوئی جگہ ایسی جہاں مجھ کواپنی قبر ہونا مدینہ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



ے زیادہ پیندیدہ ہو، یہ بات آپ تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔ (مشکوۃ شریف)

# مهيني پاک کی حاضری

مدینہ جاؤں کھر آؤں مدینہ کھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہوجائے

دکھا دے یا الہی! وہ مدینہ کیسی بہتی ہے جہاں پر رات دن مولی تری رحت برسی ہے یادر کھیں!مدینے پاک کی حاضری انہائی سعادت کی بات ہے اور بہت سی برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کا مسائل سے تو سابقہ نہیں پڑے گا؟ البتہ مدینے کے قیام کے تعلق سے چند ہاتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔

مدینے پاک پہنچ کر وہاں بہت ادب واحتر ام کے ساتھ رہیں، وہاں کی سے ادبی محرومی کا سبب ہوتی ہے۔ چنال چہ بعض اکابر کے متعلق منقول ہے کہ انھوں نے وہاں اس طرح حاضری دی ہے کہ تین تین دن، جارجار



دن اور پانچ پانچ دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیشاب پاخانہ کیا۔ ہم مدینے کے احترام میں اتنائیں کر لیں کہ وہاں ادب کے ساتھ رہیں، اپنی جانب سے وئی ہے او بی نہ ہونے دیں۔ ساتھ رہیں، اپنی جانب سے وئی ہے او بی نہ ہونے دیں۔ حاضری سے مہلے توبہ واستغفار کریں ماضری سے مہلے توبہ واستغفار کریں

علمانے لکھاہے کہ مدینے یاک جاتے ہوئے راستے میں کثرت سے درودشریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ان ہی علما کی برکت سے اوران ہی کے صدیے میں بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ مدینے پاک کاسفرشروع کریں توبس میں بیٹھ کر کم از کم تین سومرتبہ سیجے دل سے تو یہ و استغفار کریں ،اس لیے کہ ہماری زبان گندی، ہماری نگاہیں گندی ، ہمارا دل گندہ؛ بل کہ ہمارا ساراو جودگندہ ،لاپنداسب سے پہلے تین سومرتبہ دل لگا کرتو یہ واستغفار کر کے خود کو گنا ہوں ہے یا ک صاف کریں۔بل کہ گنا ہوں کوسوچ سوچ کرتو بہاستغفار کریں اور الله رب العزت ہے کہیں کہ یا اللہ! آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سے ساری نافرمانیاں کی ہیں،آپ نے ہمیں عرفات میں بلا کرہارے سب گنا ہوں کومعاف کر دیا ہے ؛لیکن عرفات سے واپسی کے بعد ہم سے جو گناہ ہوئے بامدینے یاک جاتے ہوئے بے خیالی میں جو گناہ ہم سے ہوجائیں،آپ ان تمام گناہوں کوبھی معاف فرماد یجے اور مدینے پاک
سینی سے بل ہمیں گناہوں سے ایسا پاک صاف کردیجے کہ ان گناہوں ک
کوئی تحوست ہمارے قلب اور ہمارے وجود پر باقی ندر ہے۔
ویسے بھی بس میں بہت یک سوئی رہتی ہے، کوئی کام نہیں
ہوتا، لہذا پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے گناہوں کو سوچ کر
اللہ پاک سے با تیں کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے
ہوئے مدینے پاک کا سفر کریں، استغفار کے بعد پھر درود شریف کی
کش ت کریں۔

## حضورا كرم عليضة كي حساس طبيعت

حدیث پاک کامفہوم ہے کہ 'ایک مرتبہ آپ علیہ نے نماز کا سلام پھیر کرارشاد فرمایا: لوگ اچھی طرح دضو کر کے نہیں آتے جس کی وجہ سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے'۔ جوطبیعت اتن حساس ہو کہ اچھی طرح سے وضونہ ہونے پران کی نماز میں خلل آ جا تاہو، تو ہم خود سوچیں کہ اگر ہم ان کے پاس استے گنا ہوں کے ساتھ جا ئیں گے تو انھیں کس قدر تکلیف ہوگی ، اس لیے اللہ پاک سے حضور سے دل تو انھیں کس قدر تکلیف ہوگی ، اس لیے اللہ پاک سے حضور سے دل



ہے تو بہ واستغفار کریں تا کہ ہمارے گنا ہوں کوئی اثر ہمارے وجود پر باتی ندرہے۔

## الله پاک کی یا د کا آسان مراقبه

دوستو! ایک کام اور کرلیں اور اس کی مشق جانے ہے قبل اینے وطن میں رہتے ہوئے شروع کر دیں۔وہ بیا کہ ہم سب جانتے ہیں کہاللہ پاک ہمیں دیکھرہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ؛لیکن ہمیں اس کا استحضار نہیں رہتا۔ لہٰذاتھوڑے تھوڑے وقفے سے بیرتضور کریں اللہ یاک مجھے دیکھ رہے ہیں ،اللہ یاک مبرے ساتھ ہیں۔آپ کوفلائٹ میں،بس میں،حرم میں،اس کےعلاوہ اور بھی بہت سےمواقع پر ننہائی ملے گی ، وہاں آپ کو پچھ پڑھے بغیرصرف بیقصور کرناہے کہ اللہ یاک مجھے دیکھ رہے ہیں،میرے ساتھ ہیں،اللہ کی رحمت آرہی ہے،میرے ول پر بارش کی طرح برس رہی ہے، میرے دل کو گناہوں سے یاک صاف کررہی ہے،اس تصورا در مراقبے سے ان شاء اللہ آپ کے دل کی ایک کیفیت ہے گی ۔اگر ہو سکے تو روزانہایک وفت مقرر کر کے تھوڑی دىركے كيے اس تصور كے ساتھ بيھ جائيں ، اس كى مشق ابھى سے شروع

کردیں، یہ تھوڑی دہر کا مراقبہ ان شاء اللہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی یادول میں بٹھانے کا ذریعہ بن جائے گا۔

## الله پاک سے سطرح باتیں کریں؟

بدتومراتیے کی بات تھی کہ آپ بیتصوراورمراقبہ کریں کہ اللہ یاک مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں۔اس کےعلاوہ ایک کام پیہ بھی کریں کہ ابھی ہے اللہ یاک ہے بانٹیں کرنا شروع کردیں،اس کی عادت ڈالیں۔آپ سوچ رہے ہول گے کہ اللہ سے کس طرح بات کی جائے، تومیں آپ کواس کاطریقہ بتا تاہوں کہ آپ حرم میں جا کر بیٹھ جا نمیں اوراللہ سے بات کرنا شروع کریں کہ یا اللہ! میں آپ کے گھر آیا ہوں، آیا تہیں ہوں؛ بل کہ آپ نے مجھے بلایا ہے۔ یااللہ! آپ مجھے دیکھ رہے ہیں،میرادل بھی دیکھ رہے ہیں،اس دل میںموجودگندگی کوبھی دیکھ رہے ہیں،آپ دیکھ رہے ہیں کہاس دل میں سب کچھ ہے مگرآپ نہیں میں ۔یااللہ! میں آپ کے دربار میں آیا ہوں،اس امید کے ساتھ آیا ہول کہ آپ بڑے تنی ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے داتا ہیں، آپ سے زیادہ عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ! آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے

اس دل میں مخلوق کو بسار کھاہے، ڈھیر ساری گند گیوں کو بھرر کھاہے۔ یااللہ! میں جانتا ہوں کہ آپ یاک ہیں اور یاک جگہ ہی رہتے ہیں ، اتنی گندگیوں کے ہوتے آپ میرے دل میں نہیں آسکتے ، میں ایسانہیں ہوں كه آب مجھ مل جائيں ؛ليكن بااللہ! ميں آپ كويانے كى خواہش ركھتا ہوں،آپ کو بانا جا ہتا ہوں،آپ کا ہوجانا جا ہتا ہوں ۔ بااللہ! میں اس لائق کہاں تھا کہ آپ کے گھر آتا، بہتو آپ نے اپنے کرم سے مجھے اپنے دربارمیں بلایاہے۔یااللہ! جب آپ نے اسے کرم سے بلاہی لیا ہے تو اب مزید کرم ریجی کردیجیے کہ آپ مجھے ل جائے، مجھے گنا ہوں سے یاک صاف کرد بیجیے،میرے دل پر لگے گنا ہوں کے دھبوں کو دھود بیجیے،میرے ول کونورانی بناد بیجیے اوراس دل کواپنامسکن بنا کیجیے،میرے دل میں آجائيئ، بس جائيئ، ساجائيئه - ياالله! آپ مجھے اپني پيند کا بناليجيے -یااللہ! میں بہاں آپ سے آپ کوما سکتے آیا ہوں، آپ کویانے آیا ہوں، آپ مجھے کل جائے ،اپنا بنالیجیے اور پھرساری زندگی اپناہی بن کر جینے کی توقیق دیجھے۔

اس طرح آب بی زبان میں جس طرح بھی جا ہیں اللہ پاک سے بات کریں اور ان سے سوال کریں۔ جب بات کرنا شروع کریں تو

خوداللدرب العزت آپ کی رہبری کریں گے اور آپ کو بات کاڈھنگ سکھلائیں گے۔ جب بھی بات شروع کریں توسب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، سے دل سے معافی مانگیں پھر اللہ پاک کی خوب تعریف کریں، پھر حضرت نبی گریم علیف پردرودوسلام پڑھیں۔ موجوزت نبی گریم علیف پردرودوسلام پڑھیں۔ میکھی جان لیں کہ اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی اللہ پاک سے بات کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ ای طرح جب مدینے پاک جانا ہوتو راستے میں ای تصور کے ساتھ کچھ دیر تک اللہ پاک سے باتیں کرتے جا کیں، پھران میں ای تصور کے ساتھ کچھ دیر تک اللہ پاک سے باتیں کرتے جا کیں، پھران کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کردیں۔

### مدینے پاک جانے سے پہلے سیرتِ مبارکہ ضرور پڑھیں

دوستو! جانے سے بل آپ علیہ کی سیرت مبارکہ ضرور پڑھ کر جا کیں۔ کیوں کہ اب تک ہم جس طرح درود پاک پڑھا کرتے تھے، ہم میں طرح درود پاک پڑھا کرتے تھے، ہمیں وہاں اس طرح درود نہیں پڑھنا ہے؛ بل کہ اس نصور کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے کہ ہم اپنا ہیدرود حضرت نبی کریم علیہ کوسنار ہے ہیں۔ پیز درود پاک پڑھتے ہوئے آپ علیہ کی زندگی کے حالات و نیز درود پاک پڑھتے ہوئے آپ علیہ کی زندگی کے حالات و

واقعات برايك تصوراتي نگاه ڈالتے جائيں۔مثلاً جب آپ مِين تشريف لا ئِوْيتيم تِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ. ' ينتم اورغريب سمجھ كرئسي دودھ يلانے والى نے آپ كو ہاتھ تہيں لگايا ، سب منه پھيركرچل كئيں، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَسَلَّمُ. دائی حلیمہ ؓ آئیں ،انھیں کوئی نہ ملاتو پھر سے لے گئیں؟اسے لے گئیں جَسِسب جَهُورٌ كَنَ مَنْ مَسلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ شرخوار بچہ مال کی گود چھوڑ کرایک اجنبی عورت کے ساتھ جا رہا ہے، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ. يُحراسُ وقت كَ طالات سوچیں کہ دیلی تیلی او نمنی تھی جس ہے چلا بھی نہیں جاتا تھا،اس کے تھن بھی سو کھ جیکے بتھے؛لیکن حضور علیہ کے سوار ہوتے ہی جیسے اس کے بدن میں قوت آگئی، وہ تیز رفتار دوڑ نے لگی،اس کے تھن دودھ سے بھر كَنَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ لِهُرِحْضِرت حليمةٌ ورآب کے گھروالوں کاسپراب ہونا، پھردائی حلیمہ کا آپ کولے کرمکہ واپس آنا، پھر لے جانا،اورشق صدر کا واقعہ پیش آناجس سے دائی حلیمہ کا گھبرانااور پھر واپس مکه مکرمه لانا۔ پیرسب واقعات سوچتے جانبیں اور درودیاک يرُ صِحْ مِا نَيْنِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ.



پھر چھسال کی عمر میں ماں کا بھی سابیہ چھن گیا، صَلَّی اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ. ذراسوچيس كهاس وقت حفرت نبي كريم علیلنگہ جیوسال کی عمر میں مکہ کی گلیوں میں کیسے بھٹکتے رہے ہوں گے، مال کی گود نه دیکھا ہوتا تو شاید مال کا پیند نه ہوتا ؛لیکن جب دیکھا ہوا چیرہ ہاور تھیلی ہوئی گود ہے تو بھلایا دکیسے نہ آئے گی ،آب تو مال کو جانے پہچاننے لگے تھے کہ بیمیری ماں ہے ، ذرانصور کریں کہ اس وقت آپ اینی ماں کواییخے سامنے نہ یا کر کیسے بے چین ہوجاتے ہوں گے، صَلَّی اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ لَهُ إِلاَّ مَالِكُمُ اللَّهُ عَلَى وفات كَ بَعدآبِ دادا کی پرورش میں چلے آئے، دوسال تک دادامحترم نے آپ کی پرورش کی اوراس طرح برورش کی کہ بوتے کوایک کمھے کے لیے بھی آنکھوں سے دورہونے نہ دیا، ذرا دورہوئے کہ فوراً پکارا کہاں ہے میرامحمہ، صَلَّی اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ.

آڻھ سال کي عمر کو پہنچے تو دا دا کا بھی انتقال ہو گيا، ديجھنے والول نے دیکھااور لکھنے والوں نے لکھاہے کہ حضرت محمد علیہ دادا کے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چل رہے ہیں، صَلَّی اللَّهُ عَلَی النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ. ويكفُّ إلى معصوم كوبجين بى سے كتنے دكھوں میں ڈالا گیااوراس پڑم اورالم کے کیسے کیسے پہاڑ بچین ہی میں ٹوٹے رہے، صَلَّی اللهُ عَلَی النَّبِیّ الْاُمِیّ وَسَلَّمُ۔ اس طرح ان واقعات کوسوج سوج کردرودیا ک پڑھتے رہیں۔ پھرآپ کاغارِ حرامی جانااور دہاں گھنٹوں نہیں؛ بل کہ کئ کئ دنوں اللہ پاک کی یاد میں بیٹھنا۔ سوچتے رہیں اور حضور کی یاد کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، صَلَّی اللّهُ عَلَی النَّبِیّ الْاُمِیّ وَسَلَّمُ۔ پھر حضرت جرئیل علیہ السلام کا پہلی مرتبہ وی لے کرآنااورآپ کواس قدر بھنچنا کہ آپ کواپی جان کا خوف ہونے وکی لے کرآنااورآپ کواس قدر بھنچنا کہ آپ کواپی جان کا خوف ہونے رکا اس وقت بھی آپ کو بہت تکلیف پنچی ، سوچیں اور درود پاک پڑھیں، وکا اللهُ عَلَی النَّبِیّ الْاُمِیّ وَسَلَّمُ۔

پھرآپ کا گھراتے ہوئے حضرت خدیج گے پاس آناوران سے چاور اوڑھانے کے لیے کہنا، پھر حضرت خدیج کا آپ کوتسلی دینا، صلّی اللّٰه عَلَی النّبِیّ اللّٰه عَلَی النّبِیّ اللّٰه عَلَی النّبِیّ اللّٰه عَلَی النّبی وَسَلّم کی وعوت دینا، جواباً لوگوں کا آپ کے لوگوں کواللّٰد کی طرف بلانا اور دین کی وعوت دینا، جواباً لوگوں کا آپ کے ساتھ ترش روئی سے پیش آنا۔ ذراسوچیں کہ اس کے بعد آپ کوکن کن صاتھ ترش روئی سے پیش آنا۔ ذراسوچیں کہ اس کے بعد آپ کوکن کن طالات کاسامنا کرنا پڑا، سوچت رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں، صلّی اللّٰه عَلَی النّبیّ اللّٰه عَلَی اللّٰہ عَلٰہ عَلَی اللّٰہ عَلٰہ عَلَی اللّٰہ عَلٰی اللّٰہ عَلٰہ عَلٰی اللّٰہ عَلٰہ عَلٰی اللّٰہ عَلْہ عَلٰی اللّٰہ عَلْم اللّٰہ عَلٰی اللّٰہ عَلٰی اللّٰہ عَلٰی اللّٰہ عَلٰی اللّٰہ عَامِ اللّٰہ عَلٰی اللّٰہ عَلٰی اللّٰہ عَلٰی اللّٰہ عَلٰی اللّٰہ عَ

بوكرطاكف كاسفركرنا كوشايد وه لوگ بات مان جائين، پهرطاكف ك حالات، الله طاكف كى طرف سے تكليفوں اور افريتوں كا پنچنا، سوچيں اور درود بإك پڑھيں، صَلَّى الله عَلَى النَّبِيّ الْاُمِيّ وَسَلَّمْ اوباش لائوں كا آپ كے بيجے پڑنا، آپ كو پھر مارنا، آپ كا خون سے شرابور ہونا، نعلين مبارك كا خون سے بھر جانا اور آپ كا تھكن سے چور ہوكر بيٹ جانا، ان سب واقعات كوسوچة رئيں اور درود پاك پڑھة رئيں، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الْاُمِيّ وَسَلَّمْ.

ابل طائف کاطرح طرح سے طعنے دینا کہ اللہ کونی بنانے کے لیے توبی ملاتھا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ اگر تو جھوٹا ہے تو ہم تجھ سے بات کرنانہیں چاہتے۔ ذراسوچیں کہ ایسی باتوں کوئ کرآپ کے ول پریسی چوٹ گئی ہوگی، صَلَّی اللّٰهُ عَلَی النَّبِیّ الْاُمِیّ وَسَلَّمٰ۔ ول پریسی چوٹ گئی ہوگی، صَلَّی اللّٰهُ عَلَی النَّبِیّ الْاُمِیّ وَسَلَّمٰ۔ اگرکسی کوسی کی جانب سے اذیت پہنچ تو اس وقت اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اور جس کی طرف سے اذیت پہنچی ہے اس کے خلاف کیفیت ہوتی ہے اور جس کی طرف سے اذیت پہنچی ہے اس کے خلاف جس من ہے جذبات بنتے ہیں کہ ضرور بدلہ لیس گے۔ پھروفت گذرنے جس من کے جذبات بنتے ہیں کہ ضرور بدلہ لیس گے۔ پھروفت گذرنے کے ساتھ ماتھ وہ سارے جذبات کم زور ہوجاتے ہیں، اس وقت اگر کوئی انقام لینے کو کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی! جانے دو، اب انقام کوئی انقام لینے کو کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی! جانے دو، اب انقام



لے کر کیا کریں گے ، وفت نو گزر ہی گیا ہے اور پھر دھیرے دھیرے آ دمی ان تمام تکالیف کو بھول جا تا ہے۔ کیکن یہاں پیمعاملہ نہیں ہے، یہاں پیرحال ہے کہ سارے زخم تازہ ہیں ،ان زخموں سے خون بھی بہیہ ر ہاہےاوراس قدر بہاہے ک<sup>یعلی</sup>ن مبارک خون سے بھر پیکے ہیں اور آپ زخموں سے چورہوکر بالکل نڈھال حالت میں ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں۔ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ اسْ حال مِين آب سے يوجِها جار ہاہے کہ میرے محبوب! بتائیے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ آپ اللّٰدرب العزت كوبه طور خاص اس دافتح كا حواليه ديس کہ بااللہ!اس وقت حضرت نبی کریم علیہ کے جو جذبات تصاور جس شدت تکلیف کے باوجودآب نے ان ظالموں کے ساتھ شفقت وترحم كا معامله كيا تھا، يا الله! آج ميں آپ كوآپ كے محبوب كے ان ہى جذبات كا واسطه ديتا مول كه آپ ان جذبات كاليجه حصه مجهيجهي عطافر مادیجیے اور میرے دل میں بھی امت کے لیے الیی ہی شفقت و ہم در دی پیدا فرماد بیجیے اور مجھے تازندگی امت کے ساتھ ایساہی سلوک



نے کی توفیق وید بیچیے کہ جب بھی ایساموقع آئے تو ہم اپنی ذات کے لیے بھی کسی سے بدلہ نہ لیں ؛بل کہ ہمیشہ معاف کرنے والے اور درگذرکرنے والے بنیں ۔اسی طرح پھر ہجرت کا سفرسوچیں اور درودیا ک یڑھتے رہیں۔ پھرآ خرمیں حضرت نبی گریم علی کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے واقعے کا تصور کریں کہ آپ کا آخری وقت ہے، پچھ ہی کمحول بعندا ہے اس و نیاہے تشریف لے جانے والے ہیں۔آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں؛ بل کہ دوجہاں کے سردار ہیں اور حال یہ ہے کہاس سر دار کے انتقال کے دفت ان کے گھر میں جراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں ہے۔الغرض درودیاک پڑھتے ہوئے بوری سیرت پاک پرایک طائرانہ نظرڈ التے جائیں اور دل کی حضوری کے ساتھ آقا کو ہاد کرتے ہوئے درود یاک بڑھتے جائیں۔ صَلَّی اللّٰہُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ.



## روضۂ پاک پرحاضری سے پہلے

روضهٔ پاک بریس طرح حاضر ہوا جائے ،اس تعلق ہے بھی گذارشات ملاحظه فرما نمیں۔اس سلسلے میں میں آپ کواپنامعمول سنا تا چلوں ،شایدآ ب کواس سے پچھ نفع ہوجائے ۔ الحمد اللہ، اللہ یاک ہی کی دی ہوئی توفیق سے میرامعمول بدیے کدروضة باک پر حاضری سے قبل میں دورکعت تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں، پھر دورکعت صلوۃ التوبہ پڑھتا ہوں ، پھردل ہے تو بہ استغفار کرتا ہوں کہ یا اللہ! میں آپ کے محبوب کو چہرہ وکھانے کے لائق نہیں ہوں، میں وہاں کیسے جاؤں ؟لیکن جائے بغیر بھی توحیارہ نہیں ہے، میں ان کے باس نہ جاؤں تو پھر کہاں جاؤں ۔ اس لیے بہت ڈرتے ڈرتے ،سہتے سہتے لررزتے قدموں کے ساتھ پہنچتا ہوں اور پہنچ کرسلام پیش کرتے ہیں،معافی مانگناشروع کرتا ہوں اور بہطورِ خاص به کهتا ہوں کہ یارسول اللہ! (عَلَيْنَاتُهُ) اللّٰہ یاک کریم ہیں اور آ ہے بھی کریم ہیں، یہ دوکریموں کا درہے، میں آپ ہے کرم کی بھیک ما تنگنے آیا ہوں۔ یارسول اللہ! (عَلَیْتُ ) آپ کی حیات طیبہ میں آپ کامعمول بیتھا كەجب كوئى گىنە گارآپ كى خدمت مىں حاضر ہوتا اورآپ كوگواہ بنا كراللە پاک ہے معافی مانگااور آپ سے سفارش کی درخواست کرتا تو آپ اس کے لیے دعافر ماتے ،اللہ کے حضوراس کی سفارش فرمائے ۔یارسول اللہ!

(علیہ آپ فاہری طور پر دنیا سے پر دہ فرما گئے ہیں ؛ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپی قبر اطہر میں حیات ہیں۔ دیکھے! آپ کے سامنے آپ کاایک گذگارامتی سر پر گناہوں کی گھری لیے کھڑا ہے،ایک بگڑی اور گندی زندگی لے کرحاضر ہوا ہے۔یارسول اللہ! (علیہ ہے) آپ اللہ پاک میرے گناہوں کو سے میرے حق میں ہمی سفارش کر دیجے کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرماویں اور مجھ سے راضی ہوجا کیں۔یارسول اللہ! (علیہ ہے) آپ اللہ بھی ہمی معاف فرماویں اور مجھ سے راضی ہوجا کیں۔یارسول اللہ! (علیہ ہے) آپ ہمی ہمی میں ہوجا کیں۔یارسول اللہ! (علیہ ہے) آپ ہمی ہمی ہمی ہمی ہوجا کیں۔یارسول اللہ! (علیہ ہے) آپ ہمی ہمی ہمی ہمی ہوجا کیں۔یارسول اللہ! (علیہ ہے) آپ

ایک مرتبدروضہ پاک پرکھڑااتی انداز سے معافی ما نگ رہاتھا کہ دیا کہ میری زبان پرایک بڑائی عجیب جملہ آیا کہ یارسول اللہ! میلی میری زبان پرایک بڑائی عجیب جملہ آیا کہ یارسول اللہ! (علیہ کے جو بچھ آپ دے سکتے ہیں دے دیجیے اور جو بچھ اللہ پاک سے دلا سکتے ہیں دلاد یجیے۔

آپبھی جبروضۂ پاک پرحاضرہوں توایک تصور باندھ کر جا سکیں اور وہ روایت بہطور خاص ذہن میں رکھیں کہ حضرت نی کریم حالیہ کا قلب اطہراتنا پاک وصاف ہے کہ اگر تھیک طرح وضونہ کیا علیہ کا قلب اطہراتنا پاک وصاف ہے کہ اگر تھیک طرح وضونہ کیا



جائے تو اس کا بھی اثر آپ کے قلب ِ اطہر پر پڑتا تھا، لہذا اگر میں گناہوں سے توبہ کیے بغیر جاؤں گاتو پھرآپ کے قلب ِ اطہر پراس کا کتنااثر پڑے گاور آپ کوس قدر تکلیف ہوگی؟ لہذا حاضر ہونے سے قبل اپنے تمام گناہوں سے تبی کی توبہ کرلیں، اللہ پاک سے معافی ما نگ لیں کہ یااللہ! آپ میرے سارے گناہوں کومعاف فرماہ بجے اور مجھے مقبول حاضری کی تو فیق عطافر مائے۔

جب آپ اس کیفیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس طرح تو بہ واستغفار کرنے کے بعد حاضر ہوں گے تو ان شاء اللہ اللہ اللہ اللہ آپ کومقبول حاضری کی تو فیق نصیب فرما کیں گے۔حاضری سے قبل ان اعمال کا کرنا فرض یا واجب نہیں ہے؛ لیکن ہمیں اس طرح حاضر ہونے سے بڑا نفع ہوتا ہے، اگر آپ بھی مناسب سمجھیں تو ایسا کرلیں،امیدہے کہان شاء اللہ آپ کوبھی نفع ہوگا۔

نیز پورے سفر جج میں ایک دعابار بار کرتے رہیں کہ یا اللہ! جس وفت جو کام جس طریقے پر کرنا آپ کو پہند ہو، آپ اس وفت اس کام کواسی طریقے کے مطابق انجام دینے کی تو فیق نصیب فرمائے۔



## روضهٔ یاک پر پڑھاجانے والاسلام

جب آب روضهٔ یاک کے سامنے کھڑے ہوں توان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کریں۔

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَ سُوُ لَ اللَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللَّهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيُبَ اللَّهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيُكَ يَاخَيْرَ خَلُقِ اللَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيُكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

#### دعائے عرفات

تفسير درمنثور ميں بيہ في كے حوالے سے قرآن مجيد كى آيت ' ثُمَّ أَفِيُضُو ا مِنُ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ '' كَيْحُت حَصْرت جابر بن عبداللهُ عَسِه أيك حدیث منقول ہے اور امام بیہ علی نے اس روابیت کی صحت بران الفاظ کے ساته مهرلگائي ہے 'وليس في اسناده من ينسب الى الوضع "وه روایت بیہے۔رسول اللہ علیہ فیا نے ارشادفر مایا کہ جومسلمان عرفہ کے دن زوال کے بعد میدان عرفات میں قبلہ رخ ہوکر:

لاَ إِللهُ إِللهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - سوم رتبه پڑھ، پھر سورة الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - سوم رتبه پڑھ، پھر سورة اظلام لِيمَن قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَد وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً حَد ( پورى سورت) سوم رتبه يُولَد وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً حَد ( پورى سورت) سوم رتبه يُولَد وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً حَد ( پورى سورت) سوم رتبه يُرْهِ مَان كِل بعد بدرود ياك:

ُ اللَّهُمَّ صَّلِ غَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اللِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبُرَاهِيهَ وَعَلَى اللِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اللِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ

حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ وَعَلَيْنَامَعَهُمْ.

سومرتبہ پڑے تھے تو اللہ تعالی فرشتوں کے میری تبیع وہلیل ہمیر و تعظیم ، تعریف اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میری تبیع وہلیل ہمیر و تعظیم ، تعریف وثنا کی اور میرے رسول علیہ گئی پر درود بھیجا، (پھرخود ہی فرماتے ہیں کہ) اے میرے فرشتو! تم گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا اوراس کی شفاعت کرے تو بھی میں اس کی شفاعت قبول کر وال گا۔

وَاخِرُ دَعُوَا نَا اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

معلم الحجاج\_

احكام تحجيه

آسان تح۔

# تج بر لے جانے والے ضروری سامان کی فہرست

اب میں آپ کو جج برلے جانے والے کیجھ ضروری سامان کی تفصيل بتلادوں به

سفری مصلیٰ جس کے نیچے پلاسٹک لگی ہوتی ہے۔ چندمسواک۔ تشبیح ۔طواف کی شبیح ۔ حچوٹا قرآن مجید۔ قبلہ نما۔ مارکر پین ۔ حج سے متعلق كتابين،مثلًا

(مفتی سعیداحرصاحتٌ) (حضرت مفتی محمر شفیع صاحب ً) ( حضرت مولا نامنظورنعمانی صاحب ؓ) مج قدم بەقدم۔

(مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی)

اینا حج خراب ہونے سے بچائیں۔(مفتی لطیف الرحمٰن صاحب) حجے ہے متعلق بیہ چند کتابیں ضرورساتھ لے لیں۔

معمولات کی کتابیں ،مثلاً

مناجات مِقبول \_•• ا درود وسلام \_منزل \_ یہ تین کتابیں روز مرہ کی چنداہم دعاؤں کےاضافے کے ساتھ یک جا



کتابی صورت میں 'اورادِمون' کے نام سے شائع ہو پی ہیں جسے آپ ادارہ اسلامیات ،محمطی روڈ ممبئی (تاج آفس کے قریب) سے حاصل کرسکتے ہیں۔ بیسارے سامان اس بیگ میں رکھیں جس میں آپ ماسیورٹ اورٹکٹ وغیرہ رکھیں گے۔

۲) حجامت کا سامان ـ ( قبینجی،ریزرمشین وغیره ) تناهی ـ چھوٹا آ نئینه ـ برش منجن \_ناخن تراش \_خلال \_نهانے كاصابن \_سرير كھنے والاتيل \_ سرمه يعطر ـ (ان سامانون کونيج ميں ڈال دیں ،ساتھ ميں نهرتھيں ) ۳) کپڑے دھونے کے لیے بفتر رضرورت یاؤڈر۔احرام کی حالت میں استعمال کے لیے بغیرخوشبو والا صابن جسے چھوٹے چھوٹے گھو ہے کر کے رکھیں۔برش ۔ چند میٹر بلاسٹک کی رسی۔تقریباً ایک درجن کلپ۔ دیوار پر چیک جانے والے چندہکس ۔ بالٹی اور مگ ۔ (اگر کئی آ دمی ایک ساتھ ہوں تو پھرایک بالٹی اورایک کی ہے۔) ۴) سیکھ برتن ہمثلاً کی۔ پلیٹ۔ جمجیہ۔ جائے یا دودھ گرم کرنے کے ليے کو کی برتن ۔ جائے چھلنی ۔ دسترخوان ۔ جا قو۔ بیا ہوانمک ۔ کالی مرچ ۔ اییخاستعال کی ضروری دوائیں ،خصوصا دودوائیں تو ضرورا ہینے ساتھولے میں۔

- ا) وہ کریم جوزیادہ چلنے کی وجہ سے جانگوں کے چھل جانے پرلگایاجا تا
  - -<del>4</del>
- ۲) نزلہ کھانسی اور گلے کی خراش کے لیے کوئی دواڈ اکٹر کے مشورے سے ضرور لیکیں۔
- ۲) چشمے کی چین۔ ایک زائد چشمہ چشمے کے نمبر کا کاغذ۔ اپنے قلم کے علاوہ چند زائد قلم کے علاوہ چند زائد قلم کے علاوہ چند زائد قلم کاغذ فوٹو۔ پاسپورٹ اور فکٹ کی زیروکس کانی۔ اور فکٹ کی زیروکس کانی۔
- 2) چارجوڑی کپڑے۔دوجوڑی احرام۔احرام کی بیلٹ جس میں متعددکشادہ جیبیں ہوں، جن میں مسواک ،کمرے اور سامان کی چابی متعددکشادہ جیبیں ہوں، جن میں مسواک ،کمرے اور سامان کی چابی وغیرہ رکھی جاسکے۔ چیل رکھنے کے لیے کپڑے کی تھیلی۔احرام کے دوران پہننے کے لیے دوعد ددو پی والی چیل جے سلیپر کہتے ہیں، لے لیس اور سفر سے ایک دوروز پہلے پہن کرعادت بنالیں۔ایک عدد پانگ کی چادر۔دوعد دنگی۔چھوٹا تکیہ۔تولیہ۔موسم کے اعتبار سے گرم سوئٹریا گرم شال رایک عدد ٹارچ۔سامان محفوظ کرنے کے لیے تا لے۔الارم گھڑی۔ٹیشو پیپر۔سوئی دھا گا۔ایک عدد لوٹا ضرور لے لیس جومنی ، گھڑی۔ٹیشو پیپر۔سوئی دھا گا۔ایک عدد لوٹا ضرور لے لیس جومنی ،



### منجحه ضرورى مدايات

ا) چوں کہ پاسپورٹ والاجھوٹا بیگ ہروفت آپ کے ساتھ رہے گا، لہٰذااس بات کا خیال رکھیں کہ اس بیگ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خوشبو دار ہو، نیز احرام کی حالت میں استعمال میں آنے والا سامان مثلاً تبیح ، مصلی وغیرہ ہجی چیک کرلیں کہ ہیں اس میں خوشبو وغیرہ تو نہیں ہے۔

اینے تمام پیسے ایک جگہ نہ رکھیں؛ بل کہ مختلف جگہوں پر رکھیں ، البتدان بیگوں میں ہرگزنہ رکھیں جو بک ہوکر جہاز میں لے جائے حاتے ہیں۔
 حاتے ہیں۔

س) نمازوں کے اہتمام کے لیے باوضور ہنے کی کوشش کریں ،
اگر جہاز میں نماز پڑھنے کی نوبت آجائے اور وضونہ ہو تو جہاز کے
بیت الخلامیں جاکر بڑی احتیاط سے وضوکر کے بیس کے اردگردگرا ہوا
پانی ٹشو پیپر سے صاف کردیں ، تاکہ دیگر مسافروں کو تکلیف نہ ہو۔
پہت حفاظت سے رکھیں ، ریمی دیکھ لیں کہ آپ نے جتنے عدد سامان
گیج میں ڈالا ہے استے ہی عدد قیگ آپ کو طعے ہیں یانہیں ، کہیں ایسالگیج میں ڈالا ہے استے ہی عدد قیگ آپ کو طعے ہیں یانہیں ، کہیں ایسا

نه ہوکہ آب کا سامان تو زیادہ ہوا در آب کو بھو لے سے ٹیک کم ملیں۔ ۵) اگرآپ کا جہاز کہیں درمیان میں رک کرجدہ یامدینہ جانے والا ہو، مثلاً آپ کو بمبئی سے جدہ جانا تھا؛ کیکن جہاز ریاض میں رک کر پھرجدہ جائے گا تواس صورت میں آپ بیضرورد مکھ لیں کہ ہیں آپ کو ملنے والے بیگ برریاض تو تہیں لکھا ہوا ہے،اس لیے کہ اگر بیگ بر ریاض ککھا ہوگا تو پھرآ یہ کا سامان جدہ پہنچانے کے بجائے ریاض ہی میں اتار دیا جائے گا ، پھر بعد میں آ پ کو بڑی دفت ہوگی۔ ٢) اگرزائدمسواك ركھنا ہوتو پہلے انھيں دھوپ ميں خوب سكھاليں۔ اینے سامان کے ہربیگ براپنانام، پیتذاور فون نمبرواضح طور برلکھ لیں۔ ٨) اگرموبائل فون بااس طرح کی کوئی الیکٹرانک چیز ساتھ لے جارہے ہوں نواس کا حیار جراور بیٹری وغیرہ بھی ساتھ لے لیں ، نیز ہوائی جہاز کےسفر کے دوران ان آلات کو بندر کھیں ۔ ۹) چند بلاسٹک کی حجوثی حجوثی تھیلیاں اینے ہینڈ بیگ میں ضرور ر تھیں تا کہ اگر بھی تے وغیرہ ہوتو یہ تھیلیاں اس وقت کام آسکیں۔اگر خود کوتے نہ بھی ہوئی تو تمھی تبھی سفر کے دوران پاس میں بیٹھنے والے آدمی کوتے ہونے گئی ہے،اس وقت سیھلی آپ اسے دے سکتے ہیں۔



۱۰) اینے ہرسامان پر مارکر پین سے اپنانام لکھ لیس نیز دوسروں کا سامان بلاا جازت استعمال نہ کریں۔

اا) اپنے وطن کے جس ائیر پورٹ پرآپ کو واپس آنا ہے اس شہر کے نماز کا ٹائم ٹیبل بھی ساتھ رکھ لیس، تاکہ واپسی ہیں اگر جہاز صبح صادق یا طلوع وغروب کے وفت پہنچ رہا ہوتو اس موقع پر وفت و کیھرکر حالات کے اعتبار سے جہاز میں یا جہاز سے از کرائیر پورٹ پر فی الفور نماز پڑھی جاسکے۔

۱۱) واپسی کے وقت گرم کپڑے ہینڈ بیگ میں رکھیں تا کہ اگراس وقت
ائیر بورٹ پرسر دی زیادہ ہوتو یہ کپڑے بہتڈ بیگ میں رکھیں تا کہ اگراس وقت
نوٹ: سفر کے دوران پیش آنے والی صعوبتوں اورانظار کی
زحمتوں کوخی تعالی کی رحمت سمجھ کر صبر کریں اوراس بات پرخی تعالی
کاشکرا داکریں کہ انھوں نے ہمارے اس سفر کوجو پہلے مہینوں میں
طے ہوا کرتا تھا گھنٹوں میں طے کرادیا اوران مشقتوں سے بھی بچایا
جواس وقت کے حاجیوں کو برداشت کرنا پڑتی تھیں۔



# حرِ باری تعالیٰ

العالی الماس ہے اساس ہے الاوال ہے اللہ ہے الاوال ہے وقیاس ہے وقیاس ہے وقیاس ہے والت زارول میں بہار ول میں اواس ہے زندگی تو



ترا پھھ پیتہ بھی جو پاگیا وہ تمام جہان پہ چھاگیا اُسے اُب کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف وہراس ہے

> جیسے جیسے د رِمحبوب قریب آتا ہے دل ریکہتا ہے میں پہنچوں نظر سے پہلے

## نعت رسول مقبول عليسلة

نی اکرم شفیخ اعظم دی کے دلوں کا پیام لے او
تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے او
شکت کشتی ہے تیز دھا رانظر سے رو پوش ہے کنارا
شہیں کوئی نا خدا ہما را خبر تو عالی مقام لے لو
عبیم شکل میں کارواں ہے بین کوئی جادہ نہ پاساں ہے
ہیشکل رہبر جھے ہیں رہزن اٹھوذ راا نقام لے لو

قدم قدم پہنے خوف ید ہزان ذیس بھی دیمن فلک بھی دیمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدخل تم ہی مجبت سے کام لے او کبھی نقاضا وفا کا ہم سے بھی نداق جفا ہے ہم سے تمام دنیا خفا ہے ہم سے خبر تو خبر الانام لے او یکسی منزل پہ آ سے ہیں نہ کوئی اپنانہ ہم کسی کے تم اپنے دامن میں آج آ قاتمام اپنے غلام لے او بیل میں املی ہے طیب مزایا قدی پہلے کے دن ساؤل ان کومی حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے او

### اعتذار

نعت لکھنے کا ریہ سا ما ن بنا لوں تو لکھوں مشک وعنبر سے دہن اپنا بسالوں تو لکھوں چیثم حوران بہشتی کا میں کا جل لے لوں شارخ سدرہ سے قلم پہلے بنالوں تو لکھوں



یا قلم کی جگہ مل جائے مجھے نوک ہلا ل صفحة مشس ہے خالی اسے یالوں تو لکھوں صغة الله ہے رنگین نؤ کرلوں کا غذ حاشيه کہکشاں ہے میں منگالوں تو لکھوں پہلے جبرئیل سے آ داب کتابت سیکھوں عظمتيں اسم مبارك كى لكھالوں نو لكھوں عمر بھریہلے بڑھوں دل سے دروداور سلام پھرسرا یا کومیں آئکھوں میں بسالوں تو لکھوں ما سوا کاخس و خاشا ک *بھرا ہے*ول میں آتش عشق ہے میں اس کوجلالوں تو لکھوں نعت لکھنے کی ریے حسرت تو ہے قدرت کیکن بهلوا زمنهيس ملتة انهيس يالوں تولکھوں



ی پہ شام کروں
وو ہیں قیام کروں
جہاں مدینہ ہے
بیدارضح وشام کروں
م ہینے میں
ہو مدینے میں
ہ جب تمام کروں
کہ ما لکِ کو نین
فدا کی حمد کے بعد
اور صبح وشام کروں
اور صبح وشام کروں جنوں کاٹھکانا کہاں پیہ گاؤں ملے تووہیں نبي کا و ہاں پہ قید کرو جہاں قفس میں بیٹھ کے دیدار شبح وشام کروں پیہ آرزوہے کہ تدفین ہو مدینے میں سفر حیات کا مولی میں جب تمام کروں یمی ہے دل کی تمنا کہ مالک کونین وه کاش خواب میں آئیں تو میں سلام کروں ولی دعا ہے خدا سے خدا کی حمد کے بعد میں ان کا ذکر کروں اور صبح وشام کروں



مجھے کیاعلم کیا تم ہو
بس اتنا جانتا ہوں کہ
ہماری آرزو تجھ
ہماری آرزو تم
ہماری آرزو تم
ہماری کو شرف ہے
ہمالت کو شرف ہے
ہمال کی ابتدا تم
ہمال کی ابتدا تم
ہمال کی ابتدا تم
ہمال کی ابتدا تم
ہمار ہے خدا محبو
تمھارا ہے خدا محبو
تمھارا ہے خدا محبو
کہ اگ ادنیٰ غلام مجھے کیاعلم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیاتم ہو! بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خداتم کسی کی آرزو سیچھ ہو کسی کامدعا پیچھ جاری آرزو تم ہو جارا مدعا تم نہ بیہ قدرت زباں میں ہے نہ بیہ طاقت بیاں میں ہے خداجانے توجانے کوئی کیاجانے کہ کیاتم ہو رسالت کو شرف ہے ذاتی اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیا تم زمانه جانتاہے صاحب لولا..... لما تم جہاں کی ابتدا تم ہو جہاں کی انتہاتم امت کو وجہ صد تفاخرہے تمھارا ہے خدا محبو ب محبوب خداتم ہو تمھارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی آك ادنى غلام بارگاهِ مصطفیٰ تم

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ج تجربات کی روشی میں مصطفیٰ ، مجتبیٰ ،
مصطفیٰ ، مجتبیٰ ،
میرے بس میں نہیں
ول کو ہمت نہیں
تجھ ساکوئی نہیں نہیں øž.



### <u>مناجات</u>

# خواجه عزيز الحن مجذوب

یار رہے بارب تو میرا اور میں تیرا بار رہوں مجھ کو فقط تجھ ہے ہومحبت خلق سے میں بیزار رہوں ہردم ذکر وفکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے اللہ الله لا الله الا الله تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجو دِ حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہودِ حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زباں اے میرے اللہ الله لا اله الا ال الا

تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگرا ہے شاہ نہ ہوں بندهٔ مال وزرنه بنول میں طالب عزوجاہ نه ہوں راہ یہ تیری پڑ کے قیامت تک میں بھی ہےراہ نہ ہوں چین نهاول جب تک را نه وحدت سے آگاہ نہ ہوں اب تورہے بس تا وم آخر ور د زباں اے میرے اللہ ול וע ולב ע ול וע ולב یا د میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یا در ہے بچھ پر سب گھر بارلوٹا دوں خانۂ دل آباد رہے سب خوشیوں کوآ گ لگا دوں غم سے تیرے دل شا در ہے سب کونظر سے اپنی گراد وں تجھ سے فقط فریا د رہے اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زیاں اے میر ہے اللہ الثد اله اله 111



نفس وشیطاں دونوں نےمل کر ہائے کیا ہے مجھ کو نتا ہ اے میرےمولی میری مد د کر جا ہتا ہوں میں تیری پنا ہ مجھ ساخلق میں کوئی نہیں گوید کردار ونامہ ساہ تو بھی مگرغفار ہے بارب بخش دے میرے سارے گناہ ا ب تو رہے بس تا دم آخر ور د زیاں اے میر ہے اللہ ולג עול וע ולג اڭ ال اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زیاں اے میر ہے اللہ الله الا الله الا الله 加 力 مجھ کو سرایا ذکر بنادے ذکر ترا اے میرے خدا نکلے میرے ہرین مؤسے ذکر ترا اے میرے خدا اب تو تبھی چھوڑ ہے بھی نہ چھوٹے ذکرتر ااے میرے خدا حلق ہے نکلے سانس کے بدلے ذکرتر ااے میرے خدا اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زیاں اے میرے اللہ الله لا اله

جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے لب یہ تیرا نام رہے اوردل میں تیرا دھیان رہے جذب میں پر ّ اں ہوش رہیں اور عقل مری جیران رہے لیکن تھے سے غافل ہر گز دل نہ مرا اک آن رہے اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے اللہ الله لا الله الا الله

# مناحات

از: جناب محترم محرش الهدى قيسى الفارو قي صاحب مرحوم

عبادت کے لائق نہیں دوسرا تیرے ہاتھ حاجت روائی بھی ہے میں اک بندہ عاصی و روسیاہ معاصی ہے سب راہ مسدود ہے زباں کو طلب کا بھی بارا نہیں تیری شان رحمت کا ہے واسطہ

سزاوارِ حمد و ثنا ہے خدا جہا نو ں میں تیری خدا ئی بھی ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہے سفید و سیاہ مراقبم و ادراک محدود ہے۔ بجو تیرے کوئی سہارا نہیں اتی واسطے عرض ہے اے خدا



دعا جو بھی نوح و مریم نے کی عطا ہو وہ سب مجھ کو رے جلیل دعا ئیں جو کیں حضرت ابو ہے نے وعائيں ہوئيں بطن ماہی ميں جو دعائيں ہوئيں جو بيايان ميں وعا جو مجھی حضرت عیسی ؓ نے کی وعائیں جو آل محد کے کیں تو بھیج ان یہ لاکھوں درود وسلام دعا ئيں جو بحر اور بربيں ہوئيں دعا کیں جو تیرے فقیروں نے کیں دعا ئیں جو تیرے اسپروں نے کیں وعائیں جوکیں تیرے مجذوب نے تیرے عشق میں تیرے سرشار نے دعائیں جو کرتے تھے سب اصفیا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

وعا جو مبھی حضرت آ وم یے کی دعائیں جوکرتے تھے تیرے خلیل دعا کیں جو کیں تجھ سے یعقوب نے دعا کیں ہوئیں قید شاہی میں جو دعا تھی جو قلب سلیمان میں د عا جو مجھی تجھ سے موسیٰ \* نے کی دعا جو حضرت محمہؓ نے کیں ابدتک ہر اک لحظہ رب انام دعائيں جو شام وسحر میں ہوئیں دعا ئیں جو تیرےا میر وں نے کیں دعا جو نتیموں حقیروں نے کیں وعائمیں جوکیس تیرےمحبوب نے دعائیں جو کیں تیرہے بیار نے دعائیں جو کرتے تھے سب انبہا

د عا کیں جو *کرتے تھے تیرے* ولی جوکیں ان کے مرشد نے استاد نے لکھیں جو مناجات ِمقبول میں دعائيں جوکیں خاص اوقات میں مجھے بھی بخش و ہے ا ہے کر یم ما ازمن خشه جان و ملول خدا بخش د ہے میر ہے ا جدا د کو ہے آساں بہت بخشأ آپ کو جو امت محمدً کی ہے بخش د ہے اس ا مت پر کر د ہے کرم کی نظر یہ رحم و کرم کی ہے مختاج بھی محمدٌ یہ یا رب ہو لا کھوں سلام تیرا ذکراب زندگی گمیر دے تومختاج کی ہے کسی وور کر!

ابو بکر و فاروق و عثان علی دعائیں جو کیں حاجی امداد تے جو تھیں حضرت اشرف کے معمول میں میرے شہ وصیؓ نے منا جات میں د عا جو كريس شاه عبد الحليمٌ د عا کمل جو ا ن کی کیا ہو قبو ل بہن بھائی زوجہ اور اولا و کو چی کو چیا کو بھی ماں باپ کو تیری شان امجد کی ہے بخش د ہے خدا یا اس امت کی اصلاح کر یہ ہے نام لیوا تیرا آج بھی محمرً بيه يا رب صلوُ ة ووام میر ہے قلب کوا ہے خدا کچھیر د ہے غنا سے مرا سینہ معمور کر



که جوں بہرہ ورتیری برکات سے نەلكھا ہوقسمت میں میری عذا ب کہ مجھ سا بھی تھم راہ کوئی نہیں اس کی ہےاب ہتھ سے شرمندگی گنا ہوں کی گٹھری چھیا وُں کہاں گنا ہوں کا سریر اک انبار ہے خدا جانے کیا میرا مقسوم ہے خدایا! محمدٌ کی امت میں ہوں وہی شافع روز محشر بھی ہیں وه خير الورئ اور علم الهدئ عَفُودٌ هَيْ رؤن رجيم مجھے ان کے وامن کا سابہ ملے

بچا شرک ا ور کفر و بد عات ہے تو جاہے تو ہومیرا آساں حساب عمل میرے ہم راہ کوئی نہیں معاصی سے بھر بور ہے زندگی خدایا بیسر لے کے جاؤں کہاں اللی! بیر سر دوش بر بار ہے عمل کی حیات اینی معدوم ہے کرم کر کہ قعر بذلت میں ہوں محمد کہ ساقی کوٹر بھی ہیں وه سمّس لضحیٰ اور پدر الدجی وه عِز العربِ اور عين النعيم الحمين جب شفاعت كا يابيه ملي

وصلى الله على النبى الكريم برحمتك يآارحم الراحمين هي

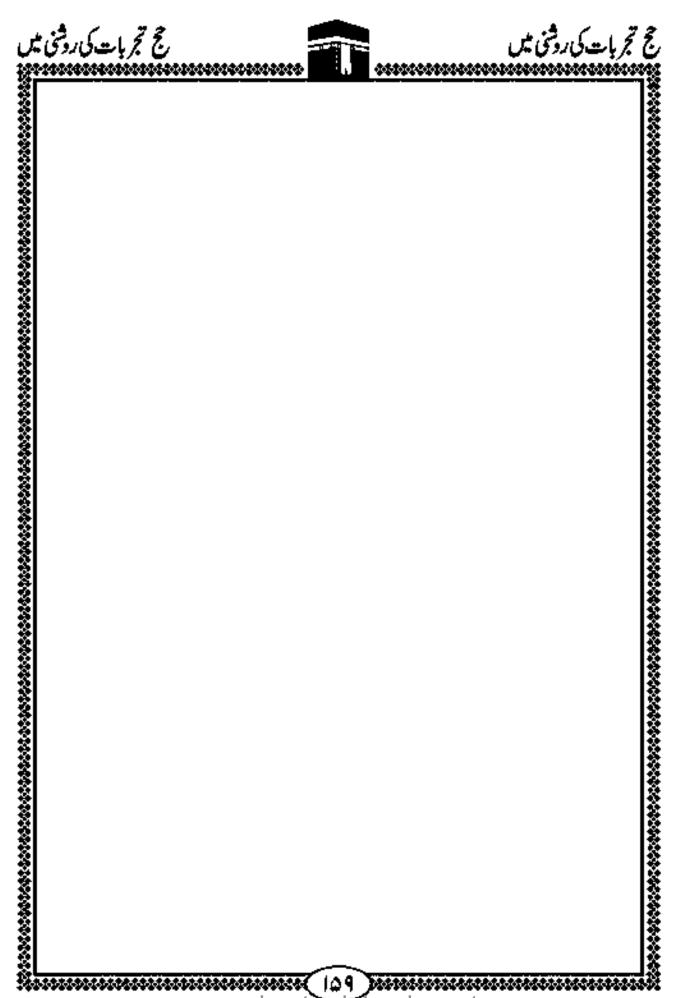